الحراث وستالاهي على يَخْقَتْ عَيْ وَالْ يَخْ كَنْ تَقَادِرْ تصنیف شخ عالشه سرانج البرشامی شخ عبات سرانج البرشامی ر بخت قارس مُفتی میسدن دی وتحمقات الملاء

درُود دسلام کے احکام ، فضائل وفوا مدبر علمی تحقیقی و تاریخی دستاویز



#### ﴿ جمله حقوق محفوظ مين ﴾

تام كتاب ورم الصلوة على النبي من المراح الدين شاى الرجم كانام و من المراح الدين شاى من المرجم و منتى محمد فان قادرى المتمام و منتى محمد فاروق قادرى منتمام و منتى محمد فاروق قادرى من منتى محمد فاروق قادرى فاشر و منتمام و منتى من كو تحقيقات السلامية لاهود الشاعت دوم و منتام و مناخل و مناخل و منافل منافل و مناف

#### 三乙世

بخ ضیالقر ان بهلی کشتر لا مور، کرا چی

بخ کتبیغوشی بزی مندی کرا چی

بخ کتبی مضوی کتب خاندلا مور

بخ کمتیه جمال کرم در بار مارکیٹ لا مور

بخ او بی کتب خاند در بار مارکیٹ لا مور

بخ نوری کتب خاند در بار مارکیٹ لا مور

بخ کمتیہ عظم المداری جامعہ رفظامیدلا مور

بخ کمتیہ نوری کتب خاند در بار مارکیٹ لا مور

بخ کمتیہ نوری بخ بخش روڈ لا مور

بخ کمتیہ نوری بار مارکیٹ لا مور

بخ کمتیہ نوری بار مارکیٹ لا مور

ایم فرید بک شال اردوباز ارلا بور ایم احمد بک کار پوریش روالپنڈی ایم مکتبہ برکات المدینہ بہادر آباد، کراچی ایم مکتبہ اعلی حضریت دربار مارکیٹ لا بور ایم مکتبہ رمانو الدیخ بخش روڈ لا بور ایم روحانی کتب خاند دربار مارکیٹ لا بور ایم مکتبہ فور بیرضویہ الا بور ایم مکتبہ میلاد بہلی کیشنز لا بور ایم مکتبہ میلاد بہلی کیشنز لا بور

#### كاروان اسلام پبليكيشنز

جامعها سلاميدلا هورا يجى ن باؤسنگ سوسائنى ( تھوكرنياز بيك) لا هور

0300-4407048/042,7580004,5300353-4

#### الاهداء

ا بن اس كاوش كو

سید بجویر " خدوم ایم " امین فیضان رسالت حضرت دا تا گنج بخش علی بجویری رحمة الله علیه حضرت دا تا گنج بخش علی بجویری رحمة الله علیه کیا تکی دندگی کاایک کیا ایک ایک فروغ محبت الی اورجذ به اطاعت رسول مش آیت اور خدمت خلق کے لئے وقف رہا۔

ایک لیے فروغ محبت الی اورجذ به اطاعت رسول مش آیت اور خدمت خلق کے لئے وقف رہا۔
جومبالغہ بے شل ملغ وشیخ طریقت اور خادم دین متین تھا نہی کی کوشش وجدوجہد کے بخو میں آج برصغیری سرز مین فوراسلام سے جگم گارہی ہے۔ اور جن کے لئے قطب الصند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمة الله علیہ کاخراج عقیدت میں الدین چشتی اجمیری رحمة الله علیہ کاخراج عقیدت زبان دوخاص وعام ہے کہ

سمجنج بخش فیض عالم مظهر نو رخد ا ناقصال را پیرکامل کا ملال را را بنما

خادم اسلام محرخان قادری حامعه اسلامیدلا مور

#### بسم اللدالحن الرجيم

کافی عرصہ سے اللہ تعالی کے فضل ولطف سے استاذ المحد شین شیخ عبد اللہ سراج الدین شامی کی عظیم کتاب ''سیدنا محدرسول اللہ ''کے مطالعہ کا موقعہ طا جو سرت وشائل نبوی مشیقیۃ پرعلی چیتی اور تاریخی دستاویز کا درجہ رکھتی ہے اس کتاب کے مطالعہ کے بعد بندہ اس مصنف کا اس قدر گرویدہ ہوا کہ ان کی ویکر تصانیف کی حلائی ہی حلی اللہ تعالی کی مہریانی سے کافی کتب مل گئی ان کی فہرست تصانیف کی حلائی کتب مل گئی ان کی فہرست میں 'المصلوۃ علی المنبی من اللہ تعالی کی مہریانی ہے کافی کتب مل گئی ان کی فہرست میں 'المصلوۃ علی المنبی من اللہ تعالی کی مہریانی بہت تاش کی جب بھی حرمین شریفین حاضری ہوئی اس کے بارے میں مختلف مکتبوں سے رابطہ کے باوجوددستیاب نہوئی۔

جامعاديسيي بروكرام

افروری بروز ہفتہ من و موال مدقاری شاہد جمیل او یہ ہم جامعاویہ کی دوت پرایک تقریب میں شرکت اور دُطاب کے لئے حاضر ہونے کا وعدہ کیا اس دوران علامہ جمرا شرف مجددی مدظلہ نے رابطہ کیا اور فرمایا جمیں اتحادامت کے حوالے سے اللہ بیٹھنا چاہیے جس نے عرض کیا آپ اپنے جامعہ محددید مید مئت العلم جس میننگ رکھیں جس حاضر ہوجاؤں گا ۔ حسب وعدہ بوقت ظہر سیالکوٹ جامعاویہ جس حاضری ہوئی عصر کے قریب ہم جامعہ جود ربیعی ہی حاضری ہوئی عصر کے قریب ہم جامعہ جود دید جس حاضری ہوئی عصر کے قریب ہم جامعہ جود دید جس کی در تیا بی

اس مینگ کے شرکاء میں دیگرانا کام وقکر کے ساتھ مولانا حافظ محداکرام مجددی حظ اللہ تعالی مجددی حظ اللہ تعالی میں تھے انھوں نے ایک کتاب دکھاتے ہوئے کہا ہے آپ کی نظر سے گزری ہے اللہ کی شان وہ کتاب 'الصلو ق علی النبی میں آئے ہے' ہی تھی جس کی عرصہ سے تلاش میں تھا۔ کتاب و کیھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا میں نے عرض کیا میں انشاء اللہ تعالی اس کا ترجمہ کروں گاتا کہ درود شریف پرنہا ہے۔ ہی علی اور تحقیق کام سامنے آجائے انہوں نے اس پرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کتاب عنایت کردی۔

۱۲ فروری بروز پیرمولانا محماشرف مجددی اورمولانا اکرم مجددی ہمارے ہاں تشریف لائے اور بتایا یہ کتاب ہماری ذاتی نہیں بلکہ کسی سے عاریۂ لی تھی اے جلدوا پس کرنی ہے ہمارے پاس اس کا دوسرانسخد برے سائز بیس اس کی فوٹو ہم آپ لو بھجوادے کے لیکن اگر آپ جلدی ترجمہ شروع کررہے ہیں تو بیفوٹو کا پی آنے تک آپ کے پاس رہے بیس فی عرض کیا بیس اس کا ترجمہ شروع کرنے والا ہوں لہذا اسے ہی رہنے و سے بحماللہ ۱۳ فروری بروز جعرات اس کا ترجمہ شروع کردیا جو بتو فیق اللہ تعالیٰ ۱۸ مارچ بروز ہفتہ کھل ہو گیا طباعت کا انتظام

مولانا حافظ محداری نے جب ترجمہ کا سناتو کہنے گے اس کی اشاعت اسلای کتب خانہ الکوٹ کی ذمدداری ہے۔ بندہ نے بھی اے پیند کیا ایک دن دوران ترجمہ ہمارے محترم دوست الحاج صلاح الدین گوندل طلاقات کے لئے آئے اس موقعہ پر علامہ مجمہ عباس رضوی بھی تشریف فرما ہتے میں نے دونوں کو ترجمہ کی بارے میں بتایا توفی الفور محترم حاجی صاحب نے فرمایا اس کی طباعت میرے لئے سعادت ہوگ ۔ دعا ہے اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اسے قبول فرمائے ۔ اس کے مصنف ، مترجم اور معاونین کو ونیا واقت خرع طافر مائے ہم سب کوسب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور دوز قیا مت حضور شریف پڑھنے کی توفیق دے اور دوز قیا مت حضور شریف کی ترب خصوصی اور آپ میں گئی ہے کو اء تھر کے نیچے جگہ عطافر مائے اللہ مصل وسلم وہارک علی سیدنا محمد و اللہ و معہم علینا اجمعین الفقیر الی اللہ تعالی مائے میں مرکز تحقیقات اسلامیہ شاد مان لا ہور محمد و اللہ و معہم علینا محمد و اللہ و معہم علینا اجمعین النہور کو میں مرکز تحقیقات اسلامیہ شاد مان لا ہور

بروز بده ۱۵ ایریل ۲۰۰۰ ء بعدنما زعشاء

#### فهرست قران اور صلوة وسلام 15 ارشادباری تعالی اور درووشریف 18 حرف باكاستعال 19 مَاأَيُّهَاكَ المِيت 20 صفت ايمان كاذكر 20 جمله اسميه كافه ئده 21 نام كے جائے وصف 21 صبيب عليقة سے خطاب 22 عالم ارواح مين افتتاح نبوت 24 ملا تكدكى كثرت 26 ابل ایمان کوتاکیدی حکم 27 صلوة کے ساتھ مصدار لانے کی حکمت 28 بالقدآيات \_ آيت مذكوره كا تعلق 28 آب علی کا تذکره مقدم 29 لهي صبيب عليه كي درونفرت 30 اسوه عامل ذات نبوى عليسة ازواج مطمرات اورا فتيار نبوي عليت 31 ازواج مطسرات يقيناللي بيت بي 33 مقام خاتم النبين عليسة 36 آيت درودوسلام 39 متعدد نوائد 40 ورودكامفهوم 41

| 41   | معانی میں تعارض شیں                                 |
|------|-----------------------------------------------------|
| 42   | ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سليماك نوى تنير |
| 45   | آیت مبارکه میں دو تھم                               |
| 46   | خ بی خ                                              |
|      | باب۲                                                |
| 49   | ورود شریف کے احکام                                  |
| 57   | بيبات جموث ہے                                       |
| 57   | عمم هانی                                            |
| 57   | حضور علی مرورود شریف بر صناواجب ب                   |
| 58   | الله تعالى سے دورى                                  |
| 60   | تاك فاك الود مونا                                   |
| 61   | بدخت قراریانا                                       |
| 62   | درودند پڑھنے والے کا حلیل ہونا                      |
| . 64 | بنت كارات كول جانا                                  |
| 65   | نسيان كامفهوم                                       |
| 65   | بو فالى كر في والا                                  |
| 66   | يلى دليل                                            |
| 66   | دوسر ي ديس                                          |
| 67   | تيرىدليل                                            |
| 68   | چو تقی د کیل                                        |
| -68  | يانچويردليل                                         |
| 69   | خچصتی د کیل                                         |
| 69   | ساتوس دليل                                          |
| 71   | الل علم كاا خيّان                                   |

.

| 73  | المحم فالث                              |
|-----|-----------------------------------------|
|     | بعض مقامات پر درود شریف پڑھناسنت        |
| 73  | ا_ازان كيد                              |
| 75  | ۲-د عاکی ابتد اء وسط اور آخر میں        |
| 76  | ٣- دخول اور خروج معجد كوتت              |
| 77  | الم-مسلمان سے ملاقات پر                 |
| 77  | ۵_اجها عی مجلس میں                      |
| 79  | ٢- اسم مبارك لكهية وقت                  |
| 85  | ہراچھے کلام کے دقت                      |
| 86  | وعظ اشاعت علم خصوصا جديث شريف پڑھتے وقت |
| 87  | منع وشام درود شريف                      |
| 87  | نینداور قلت نیند کے وقت                 |
| 88  | نیندے اٹھتے وقت                         |
| 87  | كان عن كروقت                            |
| 89  | بات محول جانے پر                        |
| 90  | انماز کے بعد                            |
| 91  | قران کریم کے حتم پر                     |
| 92  | معیبت در بیانی کے وقت                   |
| 94  | دعا حاجت ميں                            |
| 95  | خطبہ تکاح کے موقعہ پر                   |
| 96  | جعيے كے دن اور رات ميں كثر ت درود       |
| 102 | ادائیگی مناسکو جج کے موقعہ پ            |
| 102 | طواف اور سعی کے وقت درود شریف متحب ب    |
| 103 | . حجر امود کوبوسه و یت و قت             |

| 103 | عرفات س كثرت بدرود شريف             |
|-----|-------------------------------------|
| 105 | اباب                                |
| 107 | الله كي طرف سے دس رحمتیں            |
| 107 | حضور اکرم علیہ ہے دعا               |
| 108 | لل تكه كي عرفات ميس دعا             |
| 108 | ورود روع صفروالے کے در جات میں بندی |
| 111 | المحنا ہول کی مغفرت کا سب           |
| 111 | طلب مغفرت اور خريس دوري وحشت        |
| 111 | دى غلام ازاد كرنے كا تواب           |
| 112 | ر سول الله عليه كي شفاعت            |
| 112 | فقر دروداور خير ويركت كاحصول        |
| 113 | ورود پڑھنے والآپ کے قریب ہو تائے۔   |
| 113 | ورود پاک کی برکت                    |
| 114 | اجتماعت مين درودند پر صف            |
| 115 | باب                                 |
| 115 | فوا كدو صلواة وسلام                 |
| 117 | روز قیامت قرب نبوی علیه کاذر بعه ہے |
| 118 | كثرت كي خاطر                        |
| 118 | خصوصي شفاعت كاحصول                  |
| 119 | ورود پڑھنے والے کے لئے طمارت کا سب  |
| 120 | منتخ کے قائم مقام                   |
| 120 | تعدست آدی کے لئے صدقہ               |
| 121 | دیناوآخرت کے نمونے کے لئے           |
| 123 | نفرق اورووا في عدى ووا              |
|     |                                     |

| 1 |     |                                               |
|---|-----|-----------------------------------------------|
| ( | 124 | بل صراط پر نور                                |
| - | 124 | قیامت کی ہولنا کیول سے نجات                   |
| 1 | 125 | مغفرت ذنوب ادر گنامول كاشنا                   |
| 1 | 125 | بل صراط پرآسانی                               |
|   | 127 | بارگاہ نبوی علیہ میں درود پڑھنے والے کا تذکرہ |
|   | 128 | محبت نبوى عليه كاذراميه                       |
| 1 | 129 | المولى موكى شے كاياد و لانا                   |
|   | 129 | عرش كاسابي                                    |
|   | 129 | تنام الل ایمان کے لئے خرونور                  |
|   | 129 | متبوليت د عاكا عظيم سبب                       |
| i | 130 | عظيم ثواب كاذراجيه                            |
| 1 | 131 | اب                                            |
|   | 131 | تمام او قات میں کثرت در دودوسلام              |
|   | 135 | كثرت درودكي فضيلت                             |
|   | 135 | خصوصى شفاعت                                   |
|   | 135 | الله تعالى كارضا                              |
|   | 136 | عرش كامايه                                    |
|   | 136 | حضور عليه كي كوابي                            |
| 1 | 136 | محکانہ کے اعتبارے قربی                        |
|   | 137 | الله تعالى اور فرشتول كاصلاة                  |
|   | 137 | محبت نبوی مثلیقه کی علامت                     |
| 1 | 139 | الب                                           |
| 1 | 139 | درود شریف پراجرو ثواب                         |
| - | 147 | (باب ٤                                        |

| 147 | وربار نبوى عليه من صلاة دسلام كى بيقى                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | ا آپ زنده بین                                                                                                                                   |
| 156 | اب ۸                                                                                                                                            |
| 156 | وربار نبوی علیہ ہے سلام کا جواب                                                                                                                 |
| 166 | باب۹                                                                                                                                            |
| 166 | يوقت وحاضري كثرت درودوسلام                                                                                                                      |
| 171 | ا باب•ا                                                                                                                                         |
| 171 | يو تت ذكر نبوى علي اسلاف كاادب                                                                                                                  |
| 181 | باب ۱۱                                                                                                                                          |
| 181 | درودابراسي برتفصيلي گفتگو                                                                                                                       |
| 183 | اللهُمُ كَاشِرِح                                                                                                                                |
| 184 | صل على محر عليه كامفهوم                                                                                                                         |
| 186 | معلم خرر پرد حمت کانزول                                                                                                                         |
| 187 | اللَّهُمُّ صل على محركا مفهوم                                                                                                                   |
| 188 | آپ علی کے محاس و کمالارے                                                                                                                        |
| 196 | ام گرای اجم (علی)                                                                                                                               |
| 196 | اس کی تغیروں پر حمد                                                                                                                             |
| 202 | الواء حمرات علية كم اتحديس                                                                                                                      |
| 202 | آل سيدنا محر عليه كالمفهوم                                                                                                                      |
| 204 | بعض علماء كارائ                                                                                                                                 |
| 205 | تثبيه بوكنتكو                                                                                                                                   |
| 206 | تشيه نقط صلاة ميں ہے                                                                                                                            |
| 200 | تعيد صرف آل تک محددد ب                                                                                                                          |
| 207 | د دام واسترار مراد ب                                                                                                                            |
|     | 150<br>156<br>156<br>166<br>166<br>171<br>171<br>181<br>183<br>184<br>186<br>187<br>188<br>196<br>196<br>202<br>202<br>204<br>205<br>206<br>206 |

| 1 |     |                                                 |
|---|-----|-------------------------------------------------|
|   | 207 | تشبیہ مجموع کی مجموع کے ساتھ                    |
|   | 209 | مشهه کاار فع ہو نامنروری نہیں                   |
|   | 210 | سيدنا خليل ايرابيم عليه السلام كي تخصيص كي حكمت |
|   | 210 | اسلام فرمائے کابدلہ ہے                          |
|   | 210 | انبول في مارانام مسلمان ركما                    |
|   | 211 | یے ظیل کے درجہ رہی                              |
|   | 213 | تذكره جميل كي خاطر                              |
|   | 216 | حضور علية ك بعد سب الفلل                        |
|   | 220 | سب نیاده مبارک ستی                              |
|   | 221 | ذاتِ اقدى كى ركات                               |
| i | 221 | صحابه کامر کات حاصل کرنا                        |
| 1 | 221 | د يكھنے اور سننے ميں بركت                       |
| 1 | 221 | ا طق میں برکت                                   |
| ! | 221 | قلب انور مي بركت                                |
|   | 222 | توت جسمان ميں بركت                              |
| - | 222 | بدایت اور علم میں برکت                          |
| 1 | 223 | جب پان کار کت ہے                                |
|   | 224 | تين اہم امور                                    |
|   | 225 | فالعالمين كامنيوم                               |
| - | 226 | لفظ عالمون كي شحقيق                             |
| • | 226 | البعض عرفاء محققتین کی رائے                     |
| 1 | 228 | الحميد مجيد پر اختيام                           |
| 1 | 230 | مجيدكامفهوم                                     |
| 1 | 231 | ان صفات پر اختیام کی حکمت                       |

| - |     |                                                                                                 |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 237 | مقام عيده كي محمد تغميل                                                                         |
| i | 241 | الغاظ خطاب كي محمت                                                                              |
|   | 244 | محبت كامل كانيضان                                                                               |
|   | 244 | محبوب میں فنائیت                                                                                |
| i | 245 | لفظ تشهد ك هفيق                                                                                 |
| i | 246 | خطاب کی محمت                                                                                    |
| i | 248 | المات صلوة اشرف وافضل حال                                                                       |
| 1 | 248 | البعد الك                                                                                       |
|   | 249 | (P. 1 1                                                                                         |
|   | 249 | درود میں کشرت کرنے والوں کے لئے دائمی بھارتیں                                                   |
| 8 | 262 | باب ۱۳ - ا                                                                                      |
| 1 | 262 | خواب براعتراضات كاازاله                                                                         |
| 1 | 264 | احادیث مبارکه اور خواب                                                                          |
|   | 264 | میالیسوال حصد فرمانے کی حکمت                                                                    |
| : | 265 | ا مجمع خواب الله تعالى كاطرف ٢                                                                  |
| i | 266 | خواب د مجھنے والے کے لئے بھارت                                                                  |
| 1 | 266 | تران ک مائید<br>تران ک مائید                                                                    |
| i | 267 | خواب كاتذكره ونصيحت وونا                                                                        |
|   | 267 | خواب کی تغییم                                                                                   |
| 1 | 269 | مورب کا این از این از این از این از این از این از از این از |
| i | 273 | بابس                                                                                            |
|   | 273 | عادی مغرضین کااہل علم کی طرف سے جواب                                                            |
| i | 275 | عادی سر مین کاعلمی رات                                                                          |
| 1 | 278 | المام اوعبد الشدوصاع ماكلي كرائ                                                                 |
|   |     |                                                                                                 |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وافضل الصلاة واكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه والتابعين الى يوم الدين

حمد وصلوۃ کے بعد "اس مخضر اور مفید کتاب میں ہم نے نبی علیہ پر ورود شریف ہے متعلق چند مباحث کا تذکرہ کیا ہے جن میں اس کے احکام فضائل فوائد اور بعض اس ار پر عث ہو اور ان پر احادیث نبویہ اور آثار مرویہ ہے ولا کل لائے ہیں ہم اس میں نمایت اختصار ہے کام لیس مے تاکہ اہل ایمان کو پڑھنے اور عمل واتباع میں آسانی رہے 'اہلی علم میں ہے جس نے ہمی درود شریف کے فضائل اور اسر ار وانوار کا احاطہ کرنے کا ارادہ کیا تووہ نہ کر سکالیکن جس شے کا احاطہ نہ ہو سکتا ہوا ہے ترک ہی نمیں کردیا جاتا۔

ہم نے اس کتاب میں الی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو جابل کے لئے تعلیم عافل کے لئے تعلیم عافل کے لئے المعید اللہ میں امید ہم فافل کے لئے ہمت وحوصلہ کاؤر لید ہیں امید ہم قار کی کرام اپنی د عاؤں میں ہمیں یاد کریں مے جس سے انہیں اور ہمیں نفع ہوگا۔

نمی کر یم علیہ کاار شاد ہے جس نے بھی اپنے غیر موجود بھائی کے لئے دعاکی اس پر مقرر فرشتہ آمین کہتا ہے اور خوشنجری دیا ہے کہ اس کی مثل تخیے بھی نصیب

ہم اللہ تعالی قریب و مجیب ہے اس کے اسم تعظیم واعظم 'اس گی ذات کر یم و اکرم کے نور اور اسے جو حضور علیقہ ہے محبت ہے 'کے وسیلہ ہے و عاکرتے ہیں کہ ہمیں اور قار تکن کتاب کواپی رحمت و غفر ان سے ڈھانپ لے اور ہم سب پر احسان و رضوان کی بارش برسائے 'ہماری آنکھوں اور بھیر توں سے حجابات اٹھاد ہے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں اسر ار وانوار کا مشاہدہ کر سکیں 'اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہمیں وار آخرت میں ہمارے مبارے ارواح کے روح سید مختار علیقہ کے رفقاء میں سے معالی مارے مبیب و شفیح اور ہمارے ارواح کے روح سید مختار علیقہ کے رفقاء میں سے معا

اب ا

# قرآن اور صلاة وسلام

إِنَّ اللَّهُ وَمَلائِكَتُه يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيَ النَّبِيَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وِسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

سب سے پہلے ہم اس آیت پر مفتلو کرتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے درود

شریف کبارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّ اللَّهُ وَمَلاَتِكُتَهُ يُصَلُّونَ عُلَى

بے شک اللہ اور اس کے فرشے ورود اسکے میں اس غیب متانے والے نی متانیق پر اے ایمان والو تم بھی ان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔

النَّبِيّ يَايَهَا اللَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا (الاحزاب)

ارآیت مبارکہ میں خبر اور پھر امر ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنہ وں کو حضور علیاتہ کے اس مقام کے بارے میں اطلاع دی جو ملاء اعلی میں اس کے باں حاصل ہے بایں طور کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے مقر بین میں آپ علیات پر درود بھیجتا ہے۔ اور تمام فرشتے بھی اور یہ آپ علیات کے ماں ملاء اعلی علیات کے اس فضل و شرف اور بلند مقام کی دجہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ماں ملاء اعلی علیات کی اللہ میں آپ کا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عالم اونی کو آپ علیات پر درود و سلام کا تھم دیا تاکہ علوی میں آپ کا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عالم اونی کو آپ علیات کی طرف ہے آپ کے لئے شاء 'تکر یم اور اور دنیاوی دونوں جمانوں کے رہنے والوں کی طرف ہے آپ کے لئے شاء 'تکر یم اور تعظیم کا اجتماع ہو جائے۔ خبر میں تاکید اور عظمت پیدا کرنے کے لئے لفظ" اِن "ک

بعض ابل تحقیق کا کمنایہ ہے آیت مبارکہ دو اخبار اور دو عظیم امور پر مشمل

--

دو خبریں یہ ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت جو کمیر متعال ہے وہ خود نمی کر یم علی ہے دو خود نمی کر یم علی کے فرشتے بھی درود پر ھتے ہیں۔

الن دونوں کے الگ الگ ، و نے کی حکمت واضح ہے کہ دونوں کا صاباۃ جدا ہے کیو نکہ ما نکہ کا صلوٰۃ کر رب العالمین کے صلوٰۃ کی ما نند نہیں بلحہ ان کے در میان مشابہت کیو نکہ ما نکہ کا صلوٰۃ کر بالعالمین کے صلوٰۃ کی ما نند نہیں بلحہ ان کے در میان مشابہت بھی نہیں ہو بحتی الغرض اللہ تعالی تمام بندوں پر حضور علی کے اس فضل 'شرف ' منزلت اور مقام کا اعلان فرمار ہاہے جو آپ کو دہاں حاصل ہے اس نے پہلے اس کا اعلان منزلت اور مقام کا اعلان فرمار ہاہے جو آپ کو دہاں حاصل ہے اس نے پہلے اس کا اعلان

ا اء اعلی میں فرمایا پھر یہ اعلان عالم سمنون ت میں اور پھر عالم زمین پر۔ تو تمام کا تنات میں اس مقد ساعلان کا ظمور ہو گیا مسخات کا تنات میں ان آیات نے یہ اطلاع دیے ہوئے اس بات پر مر لگادی کہ رب عرش مخطیم سے باں اس نبی کر یم عنظی کو شاب عظیم حاصل ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالی آپ علیف کو بزرگی و شرف 'تحریم 'فضیلت و تعظیم عطافرمانے کے لئے درود تھے رہا ہے اور اس کے ما نکہ آپ عنظی پر درود پڑھ کر شرف عظافرمانے کے لئے درود تھے رہا ہواراس کے ما نکہ آپ عنظی پر درود پڑھ کر شرف و تیرک حاصل کر کے اس کے انوار واسر اربیس غوطہ زن ہیں جب ملاء اونی کی مخلوق نے یہ بات سنی تو ان کے دلوں میں انس پیدا ہوا'ان کے عزائم میں چاہت ہوئی کہ ہم اور اس کے انوار واسر اربی کا شرف کی تو ان کے عزائم میں جاہت ہوئی کہ ہم اور اس کے انوار واسر اربی کا شرف کی تو انہوں نے بھی زبان حال سے عرض کیایا اللہ اور اس کے انوار واسر اربی حالیا گی ہو درود پڑھ کر شرف و ہر کت حاصل کرنے کی اجازت ہمیں بھی اپنے حبیب علیق پر ورود پڑھ کر شرف و ہر کت حاصل کرنے کی اجازت ہمیں بھی اپنے حبیب علیق پر ورود پڑھ کر شرف و ہر کت حاصل کرنے کی اجازت مناسی کی ماتھ یا ہرائے تعظیم کیا جائے اس اجازت کا مناس کی ماتھ یا ہرائے تعظیم کیا جائے ارشاد فرمایا۔

یابھاالذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما کویا پہلے تثویق پھر تذویق ہوئی تو جب ذوق سے نوق کے اللہ اللی اور میٹھا ہوتا ہے (اللہ تعالی ہمیں بھی عطافرہائے)۔

حرف باكااستعال

لغت عرب میں معروف ہے کہ لفظ یا اصلانداء بعید کے لئے ہے قریب کے لئے ہمز دیا ای کالفظ ہے ہاں بھی بعض وجوہ کی مناء پر قریب کو بعید کا مقان دے کرائے یا کے ساتھ نداکرتے ہیں۔ مثلاً

ا۔ ندادیے والے کے اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے مثلاً اللہ تعالی اپنے مندوں کویا سے عدافرہا تاہے۔ عدافرہا تاہے۔

۲- یا جے پکار اجار ہاہے اس کے مرتبہ کی وجہ سے مثلاً بندے عرض کرتے ہیں یار ب۔ ۳- قریبی غافل و سبووالے کو بعید کاور جہ دیدیا جاتا ہے۔

#### یا ایهاکی اہمیت

#### صفت ايمان كاذكر

یاایہااللہ بن امنوا' خطاب الی میں صفت ایمان کاذیر تقاضا کرتا ہے کہ بعد میں وارد ہونے والے عظم کو خوب محبت وشدت سے بجالایا جائے بیٹی یہ ان کے ایمان اوردین کا تقاضا ہے جے وہ قبول کر چکے ہیں توجس نے بھی ایسے تھم کو ترک کیااور اس پر عمل میرانہ ہوااس نے ایپنا کی فرمان کو خطرے میں ڈال دیا مثلاً دیکھے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

ایمان دالو!رکوئ اور مجده کرو اور اپنے رب کی مندگی کرد اور کھلے کام کرد اس امید پر که تهمیس کامیالی ہو۔ يْاايُّهَاالَّذِينَ امَنُواارَ كَعُوا وَاسجُدُواوَاعِبُدُوا رَبَّكُم وَافْعَلُوا الخَيرَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ

دوسرے مقام پر فرمایا۔

اے ایمان والوتم پرروزے فرض کئے گئے

ياايَّهَا الَّذِين امْنُوا كُتِبٌ عَلَيكُمُ الصيّام

تيسرے مقام پر فرمایا۔

اے ایمان دالوصر اور نمازے مدوچاہو

يًا يُهَاالَّذِينَ امَّنُوااسْتعِينُوا بِالصَّبرِ

توجس طرح رکوع و جود 'عبادت 'روزه رکھنااور صبر و نماز کے ذریعے مددلینا ایمان کا نقاضا ہے اس طرح حضور شکافتے پر در دد 'ایمان کا نقاضا ہے بیخی یہ نبی کریم علیقے پر کسی امتی کا احسان شیں بلعہ اس کے ایمان کا نقاضا ہے۔

جمله اسميه كافائده

اِنَّ اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُصْلُونَ جَمِلَهِ المَّهِ اليَّا عَاكَهُ واضَح ہوكہ يہ عمل وائح او عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلَى النَّبِي اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلَى النَّبِي اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلَى النَّبِي النَّهِ اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلَى النَّبِي النَّهِ اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ وَمُلَائِكَتَهُ وَعَلَى النَّبِي اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ وَمُلَائِكَتَهُ عُلَى النَّبِي اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ عُلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ وَمُلَائِكَ اللَّهِ اللَّهُ وَمُلاَئِكَتَهُ وَمُلَائِكَ اللَّهُ وَمُلَائِكُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُلَائِكُ اللَّهُ وَمُلَائِكُ وَمُلَائِلُونَ عَلَى اللَّهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَالِهُ اللَّهُ وَمُلَائِلُونَ اللَّهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَائِلُهُ وَمُلَالِمُ اللَّهُ وَمُلَالُهُ اللَّهُ وَمُلِي الللَّهُ وَمُلَالِمُ الللَّهُ وَمُلِمُ اللَّهُ وَمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَائِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّه

نام کے بجائے وصف

آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آپ علیہ کانام نمیں لیا بعد وصف نبوت ذکر کیا حالا تک تذکر واندیاء علیم السلام فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے آکٹر ان کانام ہی لیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں اس عظیم ہتی کو کس قدر مقام وعظمت اور کرامت و عزت حاصل ہے پھر لفظ نبی پرالف لام داخل فرما کر اشارہ کر دیا کہ آپ علیہ کا وصف نبوت مشہور ہیں حضرات انبیاء علیم السلام کے حوالے ہے قرآن مجید ہیں ان کے اساء کا تذکرہ ہے مشا!۔

ا۔ الله تعالی نے مفرت دم علیہ السلام سے فرمایا۔

ياآدَمُ اسكُن أنتَ وزُوجُكَ الجُنَّةُ اے آدم تواور تیری دوی جنت میں رہو

۲\_ حضرت نوح عليه السلام ے فرمايا۔

فرمایا گیا اے نوح کشتی سے الر ماری فِيلَ يَا نُوحُ اهبط بسلام مِّينَا وَ بَرْ كَاتِ طرف ملام اور بركول كے ساتھ۔

٣ حفرت ارائيم فليل الله عليه السلام س فرمايد

اور ہم نے اسے ندافر مائی کہ اے ابر اہیم وَنَادَينه ٰ أَن يَّااِبرَاهِيمَ قُد صَدَّقَتَ ب شك تونے خواب كا كرو كھايا۔

سم\_ حضرت موى كليم الله عليه السلام سے فرمايا۔

يًا مُوسَى أَقبِل وَلاَتَخَفْ إِنَّكَ مِنَ

۵\_سید ناد اؤد علیہ السلام سے فرمایا۔

يَادَارُدُانًا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرض

٧- حفرت عيلى عليه السلام نے فرمايا۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَّفِيكَ وَرَافِمُكَ الِيُّ

صبب علیت سے خطاب

ليكن جب ايخ صبيب اكرم عليه كو مخاطب فرمايا تو القاب مرح و عُااور ومف نبوت ورسالت کے ساتھ فرمایا۔

اے موی سامنے آاور ڈر شیں بے

فك تجي امن -

اے داؤد بے شک ہم نے تجے زمین میں تائب کیا۔

جب الله نے فرمایا اے عینی میں تھے پوری عمر تک پہنچاوں گا اور تحقے اپنی طرف المالول كار اے فیرب کی خبریں ہتائے والے (نی) بے شک ہم نے حمیس تھجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتااور ڈر سناتا ا۔ارشادگرامیہ۔ یَاایُّهَااَلنَّبِیُ اِنَّا اَرسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبشِرًا وَتَلْیرًا

اے رسول تہیں عمکین نہ کریں وہ جو گفر پردوڑتے ہیں۔ ا دوسرے مقام پر فرمایا۔ یَاایُھاالرَّسُولُ لاَیَحزُنكَ الَّذِینَ یُسَادِعُونَ فِی الكُفرِ سرسورهُ مرس ش فرمایا۔ یایُّهَاالمُزَّمِلُ قُمِ اللَّیلَ اِلاَّ قَلِیلاً

اے جھر مث مارنے والے رات میں قیام فرماسوا کچھ رات کے۔

> المسورة مدر ش ارشاد موتا ہے۔ يُايُها المُدَيْرُ فَم فَانلِر

اے بالا پوس اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ کچر ڈرر سناؤ۔

ای طرح متعدو مقامات پروصف نبوت در سالت کاذ کر فرمایا۔

ا۔ ایک مقام پر فرمایا۔

لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جماد کیا۔ وَلَكِينِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِآموَالِهِم وَأَنفُسِهِم

اور جان لوك تم من الله كرسول بين

٢- سورة حجرات مين فرمايا-واعلَمُوا آنُ لِيكُم رَسُولَ اللَّةِ

السيد عاير ابيم عليه السلام كانذكره كرت موع فرمايا

ب شک سب لوگوں سے زیادہ ایم کے تن داروہ تے جوان کے میروہوئے

إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِالِبراهِيمَ لُلَذِّينَ اتَّبَعُوا وَهٰذَاالنَّبِيُّ وَالَّذِينَ امْنُوا

اوریه نی اور ایمان والے

اى طريق برآيت "ان الله وملاتكته يصلون على النبلى" من إاس طریقہ میں آپ علیہ کی دوسروں پر فضیلت و مقام رفع ویز رگی اشکار ہوتی ہے۔ لفظ النبي كي افاديت

لظ نى كومعرف لاكروا منح كيا كياكم آب عليقة ايے وصف نبوت ميں نمايت بی معروف میں جو تمام نبو تول کے لئے خاتم ہے اور تھم درود کی علت کی طرف تھی اشارہ ہے کیو نکد مقام نبوت نمایت ہی جلیل منصب ادر مقام عظیم ہے 'خصائص نبوت کو نجی پہانے اور عطاکر نے والے کے سواکوئی نہیں جان سکتاعالم ارواح میں آپ علیہ کی نبوت تمام نبو توں کا فتتاح اور عالم اجسام میں تمام نیو توں کی خاتم ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا به ارشاد کرای شامد ہے۔

ہاں اللہ کے رسول میں اور سب نبیوں کے پچھلے اور انتد سب کچھ جانا ہے۔ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِينَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَنِي عَلِيمًا عالم ارواح ميں افتتاح نبوت

ربابیر کہ عالم ارواح میں آپ علیقے کی نبوت ہے افتتاح ہوا تواس پر میدولا کل

ا۔امام تر مذی نے حدیث کو حسن صحیح قرار دیتے ،وئے حضرت او ہریر ہر و منی اللہ عنہ ے نقل کیا صحابہ نے آپ علیہ ہے عرض کیا۔

متى وجبت لك النبوة؟ آپكى نبوت كب المت موكى؟

آپ علیہ نے فرمایا۔

جبكة وم ابھى روح اور جم كے در ميان تھے

وآدم بين الروح والجسد

۲۔ امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن شقیق ہے روایت بیان کی ہے اسی میں "منی و جبت"
کامفہوم واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آپ علیقہ ہے عرض کیایار سول اللہ علیقہ منی معمل متی جعلت نبیاً
توآپ علیقہ نے فرمایا جَبَد آدم ابھی روح اور جسم کے در میان شھے۔

(منداح ۴۲٬۵٬۹۴۴ (۳۷۹)

توانله بغانی نے آپ علی ہے کہ عالم ارواح میں ہی نبوت عطافر ماکر نبی سادیا تعامہ ۳۔ امام احمد نے حضرت عرباض بن ساریہ رسنی اللہ عنہ ہے روایت کیار سول اللہ علیہ ہے۔ نے فرمایا۔

ابی عندالله لحاتم النبین وان آدم می الله تعالی کے بال خاتم النبین تحا علیه السلام لمنحدل فی طبیته مالا ککه آدم علیه السلام الهی مثی میں تیار مور بے تھے۔

میں تہیں خبر دیتا ہوں میں اپنے دالد حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی دعا' حضرت عیسیٰ کی بھارت اور اپنی دالدہ کا خواب ہوں اور اس طرح انبیاء کی مائیں خواب دیکھاکر تیں تھیں۔ (منداحمہ ۱۲۷)

۵۔ امام ابو نعیم نے مضابحی ہے انسوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ

متی جعلت نبیا؟ آپ علی کی کی کا کے گئے؟

فرمایا الھی آوم علیہ السلام روح وجسم کے در میان تھے۔

۲ \_ ابن سعد نے جعمی کے حوالے ہے اہام شعبی سے نقل کیاا کی آدی نے آپ علیہ ہے۔ سے عرض کیایار سول اللہ علیہ ! الاك المائك الماء

منی استنبشت! فرمایا-

ابھی آدم علیہ السلام روح و جسم کے در میان تھے لیکن اس وقت جھ سے نبوت کاعمد لیاجا چکا تھا۔

وآدم بين الروح والجسد حيث اخذ منى الميثاق

#### ملائكه كى اضافت

ان الله و ملاتكته من ما ككه كابارى تعالى كاطرف اضافت د نسبت باس سيد امورا فكار مور بين

ا۔اس سے تمام ملا تکہ مرادیں

۲۔ ان کی اللہ تعالی کے ہاں بوی قدر و منز لت ہے

یہ تمام چزیں ٹی اگرم علیہ کی تعظیم کو متلزم میں کیونکہ وہ تمام کے تمام اس صبیب اگرم علیہ پر درود پڑھتے ہیں۔

ساس میں ان کی کثرت کی طرف اثارہ ہے

اس میں یہ بھی بتایا کیا کہ اللہ تعالٰی نے تمام ما نکہ (جن کی تعداد اللہ تعالی کے سوا کوئی شیس جانا) ہر دفت اور ہر گھڑی حضور علیقے سے درود تھجے رہے ہیں اور یہ بات تعظیم میں نمایت ہی بلیغ اور سمر یم میں اعلی دار فع ہے

۵۔اس میں آپ علی کی اس فضیلت و عظمت کا بھی اعلان ہے جو آپ علی کے واللہ تعالیٰ کے ہاں ملاء اعلیٰ اور او نیٰ میں حاصل ہے کیونکہ ما تکہ خواہ آسانوں پر ہیں یاز مین پر عرش کے بنچے ہیں یافرش پر تمام کے تمام نی کر یم علی پر دروور برھے ہیں۔

ملا تکه کی کثرت

قرآن و سنت کی نصوص میں ما تکہ کی کورنت کا تذکرہ موجود ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے

وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الأَهُو نسیں جانیا تھرے رب کے لٹکروں کوسوائے اس کے مخاری و مسلم کی حدیث معراج میں ب آپ علی نے بیت العور کے بارے

ال ملى برروز ستر بزار فرشة واخل ہوتے ہیں اور مجر وہ دوبارہ نسیں اتے۔

امام ترفدی امام احمد اور دیگر محد ثین نے حضرت ابد ذر رضی الله عنه سے

مل دود يكتا مول جوتم نبيس ديكھتے ميں دو عُتا ہوں جو تم نیس سنے آسان چرچاریا ہ اور اس کا حق ہے ان میں کوئی جار الكليول كى جكه نهيس جهاب كوئى فرشته الله

تعالیٰ کے حضور مجدہ ریندہو

ساتوں آسانوں میں نہ ایک قدم کی جگہ ے اور نہ بالشت اور ہھیلی کے مدامد کہ وہال کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو حالت قیام مس ہے یار کوع یاحالت سجدہ میں۔ ويدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لايعودون

روایت کیار سول الله علی نے فرمایا انى ارى مالاترون واسمع مالاتسمعون اطت السماء وحق لها ان تنط ما فيها موضع اربع اصابع الاوفيه ملك واضح جبهته لله تعالى المام طبر ی اور طبر انی نے بیاضاف بھی کیا۔

مافي السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولاكف الاوفيه ملك قائم اوراكع او ساجد

الل ايمان كوتاكيدي حكم

پہلے یہ عظیم خردی کہ اللہ تعالی اپ حبیب علیہ پر ہروقت ورود محبحا ہے مچر ملا تک کے بارے میں بتایا کہ وہ تمام 'حضور علقہ پر درود پڑھتے ہیں پھر رب عرش مقلیم نے الم ایمان کوآپ علیہ پر صلوۃ دملام کا تھم دیاس میں بہت بوی تاکید ہے کہ اس عمل کولاز ما پنایا جائے اس میں ہر گز کو تا ہی نہ کی جائے جیساکہ یہ الفاظ شاحد ہیں۔ "یانیهاالدین امنوا" بھر سلام میں تاکید فرماتے ہوئے" تسلیما" مصدر ذکر کیا توبیہ تمام عظمت حبیب علیقے کی خاطر ہی ہے۔

صلوة کے ساتھ مصدرنہ لانے کی حکمت

سلام کے ساتھ مصدر ذکر کیا کر صلوۃ کیا تھ سیں گر تاکید دونوں کو ماصل ہے ہاں طریق مختلف ہے اس کے ساتھ "ان" لایا گیا گر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ماتھ "ان" لایا گیا گر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور عقیقۃ پر ورود بھیجتے ہیں تو اس اطلاع و خبر ہیں خود تاکید ہے دہ اس لئے کہ جب کوئی بھی صاحب عقل اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے بارے میں یہ سے گا تو دہ ان کے ہاں حضور عقیقۃ کی شان و عظمت ہے آگاہ ہو جائے گا تو پھر دہ بغیر کسی عظم کے از خود فی الفور آپ عقیقۃ پر ورود پڑ ھناشر وی کر دے گا کیو نکہ اس کے لیے ہیں اشارہ کا فی

اس کے بعد جب صلاۃ کا تھم آگیا تواب اس میں تاکید کی ضرورت کیا؟ لہذا لفظ صلوۃ کے ساتھ ذکر مصدر کی ضرور ف نہ تھی خلاف تھم سلام کے سے ذکر مصدر کی ضرورت تھی تاکہ تھم میں تاکید اور جاآؤری میں شدت پیدا ہو تو جیسے صلوۃ میں تاکید تھی ایسے ہی سلام میں بھی تاکید آئی۔

تاکید تحی ایے بی سلام میں بھی تاکید آئی۔ ۲۔ سابقہ آیات ہے آیت مذکورہ کا تعلق

اس آیت مبارکہ سے پہلے متعدد آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کے فضا کل بیان کرتے ہوئے آپ علیہ کے خصائص اور رفعت شان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بعد یہ آیت مبارکہ لائی گئی تاکہ ان فضائل اور خصائص کے اسباب سامنے آجا کی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احراب میں حضور علیہ کی عظمت کاذکر کرتے ہوئے واضح فرمایا حضور علیہ کا مقام الل ایمان کے لئے ان کے آباء سے زیادہ اعظم اعلیٰ اور اکرم ہے آپ علیہ کی ذات اللہ سامنیں اپنی جانوں سے بوھ کر عزیدہ محبوب ہونی جانے ارشاد فرمایا۔

یے نی صلمانول کا ان کی جان سے زیادہ النبي أولى بالمُتومِنِينَ مِن أنفُسِهم وأزواجُه المهاتهم مالک ہے اور اس کی بیمیاں ان کی مائیں ہیں

توالله تعالى في السيطيع كل ازواج مطهرات كوعزت احرام مقام اور اکرام میں مومنوں کی مائیں قرار دے دیا جس میں ضمناً پیہ بھی معلوم ہواکہ آپ علیقہ اہل ایمان کے والد میں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ عصفے کا درجہ آباء وامناء اور تمماری ذوات سے بھی برھ کرے فرمایا۔

یہ نی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ٱلنِّبي أولَى بالمُومِنِينَ مِن أنفُسِهِم

آپ علی مقام آباء پر میں بلعد محبت و تعظیم میں آباء سے اور محبت واکر ام میں اماء سے اور ایثار و محبت میں نفوس سے بھی بڑھ کر ہیں اس لئے کہ آیت مبار کہ میں مسلمانوں کے نفوس سے مرقد کربلعہ آباء واماء سے مردھ کر مقام میان ہوا ہے۔

آب علی کا تذکره مقدم

پھرانشد تعالی نے تمام انبیاء علیہ السام ہے عمد کاذکر کیا پھر اولوالعزم رسل كاخصوصى ذكرآيان مي سب سے يك السل اور تمام كے امام سيد ما محمد علي الته عد کابات دار

اور محبوب! یاد کروجب بم نے نبول ے عمد لیااور تم ے نوح اور ارا بیم اور موی اور عینی بن مریم علیم السلام سے اور ہم نے ان سے پختہ عمد لیا۔

وَإِذَاخُذَنَا مِنَ النَّبَيِّينَ مِيثَاقُهُم وَمِنكَ ومِن نُوح وَّابِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابز مَريَم وأخذنًا مِنهُم مِيثَاقًا غَلِيظاً

جب اولوالعزم رسولول كاذكرام الوات عليه كاذكر مقدم كيا تاكه آب عليه كى ان ير افعيلت والشحرب بسياكه آپ عليقة بقيه تمام انبياء ورسل سي بهي افضل مين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم

### ایخ صبیب علی کی مدوو نصر ت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجزاب کے موقعہ پر اپنے حبیب علیہ کی مددونصرت فرماتے ہوئے فرشتوں کو بھیخے کاذکر کیا جس کی وجہ ہے وہ تمام لشکر بھاگ کلے ان کی جھیت منتشر ہو گئی اہل ایمان کواس نعت کی یاد د لا کی اور فرمایا۔

يَااليَّهَالَّذِينَ امنُوا اذكُرُوا نِعمَةَ اللَّهِ الدَّاكِ الله كااحال الله كااحال اليَّاوير عَلَيْكُم إِذَاجُاءَ تَكُم جُنُودَ" فَأَرْسُلْنَا يَادِكُرُوجِبِ ثَمْ يِهِ كُو لَكُراَّ عَنْ وَبَمْ كَ ان برآند هی اوروه لشکر تھے جو تہیں نظر ندآئے اور اللہ تمہارے کام دیکھتاہے۔

عَلَيهم ريحًا وجُنُودًا لَم تَرُوهَا وكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرًا

توبیاللہ کی طرف ہے اپنے حبیب علیہ کی مدد 'نصرت 'د فاع اور دشمنوں ك ذلت و فكست كامان ب ك ما تك كرام عبوااور ويكر الشكر في كريم عليه كى مدوك لئے ماضر ہوئے۔

# اسوه کامل زات نبوی علصه

اس كے بعد فرماياس كا خات ميں اسوه كامل رسول أكرم علي كى ذات اقدس میں ہے کیو تکہ آپ علی افغی اکمل وافضل اور اعلم واحشل میں توآپ علی کے جی لائق ہے کہ تمام مخلوق کے لئے امام ور ہمر کا در جہ یا ئیں آپ علیقتے ہر قتم کے فضائل د کمالات كے جامع ميں خلق عظيم 'ادب كريم منه تو يم 'راه متعقم 'بربان قاطع اور نور ساطع كے مالک ہیں جس نے بھی آپ علیہ کی اقتراء کر لی وہ نور سین 'ہدایت اور یقین کی راہ پر چل پر اار شاد فرمایا۔

ب شک مهیس رسول الشعاف کی لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة" حَسَنَة" میروی بهتر ہے۔

آپ علی ہے بوجہ کر کوئی احسن واکمل نسیں (اے اللہ ہمیں بھی اعمال 'اقوال 'احوال اور اخلاق میں آپ علیہ کی اتباع کی تو فتی دے آمین)

## ازواج مطهر ات اور اختیار نبوی علیه

مجرازواج مطرات کے حوالے ہے آپ علی کو اختیار دینے کے لئے فرمایا

ار شاد ہو تا ہے۔

يَالِيُهَا النّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردَنَ الحَيْوةَ الدُّنِيَا وَزِينَتهَا فَتَعَالَمِنَ أُمَيِّعُكُنَّ مَرَاحًا جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَ تُردَنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ والدَّارِ وَإِنْ كُنتُنَ تُردَنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ والدَّارِ الأَخِرَة فَإِنَّ اللَّهَ اعْدُ للمُحسِنَاتِ الله عَلْيماً

(الاحزاب ۲۹)

اے غیبہ بتا نے والے (نی) اپنی میروں
سے فرمادے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس
کی آر اکش چاہتی ہو آؤ نیس حمیس مال دول
اور اچھی طرح چھوڑ دول اور آگر تم اللہ
اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر
چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری
نیکی والیوں کے لئے ہوا اجر تیار کر رکھا

ان آیات میں حضور علی کے ادواج کی مدح اور شرف و فضل کا ہیان ہے انہوں کے مالم میں دنیا کی متاب کو اختیار کیا تھی کے عالم میں و نیا کی تمام ذینتوں آسائٹوں اور ذیبائٹوں سے بالاتر ہو کر انشد اور رسول علی کے عالم میں و نیا کی تمام ذینتوں آسائٹوں اور ذیبائٹوں سے بالاتر ہو کر انشد اور رسول علی کے ان سے محبت اور آخرت میں رغبت کی ہاء پر آپ علی کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا ہے چیز ان کے صدق 'ایمان ویقین اور انٹد تعالی اور اس کے رسول علی ہے سے سمدید محبت پر شاہد کے صدق 'ایمان ویقین اور انٹد تعالی اور اس کے رسول علی ہے کہ انہوں نے ہر شی پر انہیں ترجیح دی پھر واضح طور پر ان کی شاء کرتے ہو گاران کی طارت 'جمت اور تقوی کا ہیان فرمایا اور ایسا کیوں نہ ہو تا؟ وہ اس ذات کے اہل میت ہیں جو افضل الا نبیاء 'امام المر سلین' مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہے 'امام المر سلین' مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہے 'امام المر سلین' مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہے 'امام المر سلین 'مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہے 'امام المر سلین 'مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہے 'امام المر سلین 'مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہے 'امام المر سلین 'مہیواسر ار 'منبع انو ار 'انٹد تعالیٰ کے خلیل اعظم اور حبیب اکر معلی ہو آپ

يَانِسَآءَ النَّتِي مَن يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُبِيَّنَةٍ يُضَاعَف لَهَا العَذَابَ ضِعفَينِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن

اے نی کی فی جو تم میں صری حیا کے خلاف کوئی جرات کریں تو اس پر اوروں ہے دو گناعذاب ہو گااور سے اللہ يُقنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ رَرَسُولِهِ وَتَعمَلُ صَالِحًا نُوء تِهَا أَجرَهَا مَرَّتَينِ وَأَعتَدنَا لَهَا رِزقًا كَرِيمًا.

کوآسان ہے نور جو تم میں فرمال بردار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھاکام کرے ہم اسے اوروں سے دوگنا تواب دیں کے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کرر کھی ہے۔

مسلمہ بات ہے کہ ان سے پاکیزگ تقویٰ 'خشوع اور اعمال صالحہ کا عمد لیا گیا' اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرے اجر کا وعدہ دیا گیا کہ رب کریم کی طرف سے ان کے لئے رزق کریم ہے پھر ارشاد فرمایا۔

يانِسَاءَ النّبِي لَستُنَّ كَاحَدِمِنَ النّسَاءِ
إِنِ اتّقَيتُنُّ فَلاَتَخضَعَنَ بِالقُولِ فَيَطمَع
الّذِي فِي قَلبِهِ مَرضَ وَقُلْنَ قُولاً
مَعرُوفًا وَقَرِنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلاَتَبرَجنَ
مَعرُوفًا وَقَرِنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلاَتَبرَجنَ
تَبرُّجَ الجَاهِلِيّةِ الأُولٰي وَاقِعنَ اللّهُ
الصَّلواةَ وَإِتِينَ الزَّكُوةَ وَاطِعنَ اللّهُ
وَرَسُولَه اِتَما يُويدُ الله لِيُدهِبَ عَنكُم
الرّجَسَ آهلَ البيتِ ويُنطَهِرُكُم
الرّجَسَ آهلَ البيتِ ويُنطَهِرُكُم
مِن النّ الله والحِكمة إِنَّ الله كَانُ
لَطِيفًا خَيرُا

اے نی اعلیہ کی مل میر تم اور عور تول کی طرح نہیں ہواگر اللہ ہے ڈرو توبات میں ایک نری نہ کرو کہ ول کاروگی کھ ال في كرے بال الحيمي بات كمواور اين گھرول میں ٹھہری رہو اور بے بروہ نہ پھرو جيے آگل جاہات كى بے يردى اور . نماز تائم رکھواور زکوۃ دواور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانواللہ تو یکی جاہتاہے اے بی علیہ کے گروالوکہ تم سے ہر م نایا کی دور فرمادے اور حمیس یاک کر کے خوب سخرا کر دے ادر یاد کرو جو تمهارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکت 'بے شک اللہ ہر بار کی جانتاخردارے۔

ان آیات میں ازواج مطہرات کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھر یم اور غیرت کے ساتھ ہدایات و تعلیمات ہیں کیونکہ دواس کے محبوب علیہ السلام کی ہویاں ہیں اللہ اللہ تعالیٰ ہیں اللہ اللہ تعالیٰ میں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے شاء کرتے ہوئے ان کے لئے بیت محمد کی علیقی کی شرافت و کرامت کا اثبات کیااور سے گوائی دی کہ دوائل بیت محمد کی علیقی میں جو تمام مو یوں ہے اشرف اطہراور سے گوائی دی کہ دوائل بیت محمد کی علیقی میں سے ہیں جو تمام مو یوں سے اشرف اطہراور افضل ہیں۔

ازواج مطهر ات یقیناً اہل بیت ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔

اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ اللهُ تَوَكِي عِابِتَا ہِ عَن كُمُ والو الرّجسَ أهلَ البَيتِ كُ تَمْ عِبِمِ تَا كِي وور فرماد ع

ازواج مطمرات سے خطاب کے در میان واقع ہے لہذا یہ اہل ہیت میں یقیا داخل ہیں انہیں اہل بیت سے نکالناہر گز در ست نہیں۔

توآپ علیت کی ازداج مطرات قطعی طور پر اہل بیت میں شامل میں اس

بارے میں کسی محافی کو کوئی تھکیک نہ تھی۔ جیساکہ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ وغیرہ سے مردی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان مرو اور خواتین کے مراتب اور منازل کا ذکر کیا ہے۔

> إِنَّ المُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتِ وَالمُنْومِينُ وَالمُنُومِنَاتِ وَالقَانِينَ وَالقَانِيانَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالحَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُنَصَّدِقِينَ وَالمُتَصَدِقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالمُنَصَّدِقِينَ وَالمُتَصَدِقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالمَانِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالحَافِظاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالحَافِظاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ اَعَدَّاللَه لَهُم ومَعفِرَةً وَالدَّاكِرَاتِ اَعَدَّاللَه لَهُم ومَعفِرةً

ب شک مسلمان مرد اور مسلمان عور تیل مسلمان والے اور ایمان دالی اور فرمال دار اور فرمال مردار اور فرمال مردارین اور فرمال مردارین اور عجاد پیال اور مبردالی اور مبردالین اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیال اور خرات کرنے والیال اور دوزے والیال اور الله کو بہت یاد کرنے والیال اور یاد کرنے والیال ان سب کے لئے اور یاد کرنے والیال ان سب کے لئے الله کرنے والیال ان سب کے لئے الله کرنے والیال ان سب کے لئے الله کرنے والیال النہ سب کے لئے الله کار کو کھا

--

جن خواتین میں یہ صفات ہو نے ان کی ان آیات میں فضیلت و شاء ہا اس میں اولاً ازواج مطمر ات ہی داخل ہیں کیو فکہ شاو مدح ان کے تذکرہ کے بعد آرہی ہے بزول آیات کا سبب بھی وہی ہیں اور سبب بزول قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔اگر چد مخصوص سبب عموم لفظ ہے مانع نہیں ہوتا 'ہماری گفتگو پروہ روایت ولیل ہے جسے امام احمد اور نسائی و غیرہ و نے حضرت ام سلمہ رفنی اللہ عنہ سے میان کیا کہ میں نے رسالت

ماب علی ہے عرض کیا ممیا وجہ حاراذ کر اس طرح قرآن میں ضی جیے مردول کا ہے؟ بیان کرتی ہیں۔ میں نے منبر برآپ علقہ کی آواز سی حالا تک میں بالول میں سنگھی كرر بى حتى ميں نے جلدى ہے بال سنبھالے اور اپنے حجرے كى طرف نكلى كان لگائے توك عليه فرمارے تھے لوگواللہ تعالیٰ نے بیر آیات نازل كى بیں (ان المسلمین والمسلمات والمنومنين والمنومنات) تويبات نص باسبات يركدان آيات میں وارد مدح و ثناء میں از واج مطمر ات شامل ہیں جیسا کہ شر افت اہل ہیت تھی انہیں حاصل ہےرضی اللہ تعالی عنهن اجمعین۔

الشدور سول كااختيار

حضور علی کے فضائل میان کرتے ہوئے یہ چیز واضح کی کہ ہر مومن مرد اور خاتون پرآپ علیقے کا تھم جالانا لازم ہے اور اس میں انہیں ہر گزا فتیار حاصل نہیں آپ علیقہ کی نافر مانی پر شنبہ بھی کیا پھر تھم کو جالانے اور اس کی مخالفت ہے چئے کے ذ کر میں خودباری تعالی نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ حضور علیہ کانام کر ای مایا جس م آپ علی کے مقام رفع کامیان ہے اللہ سجانہ نے فرمایا۔

قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِراً أَن يُكُونَ لَهُمُّ الخَيرةُمِن أمرهِم وَمَن يَعص اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَلَّ صَلاَلاً مُبِيناً

وَمَاكَانَ لِلمُومِنِ وَلاَ مُومِنَةً إِذَا اورتُ كَى مسلمان مردت مسلمان عورت کو پنچنا ہے کہ جب اللہ ور سول کچھ تھم فرما دیں تو انہیں اینے معاملہ کا کچھ اختيارر ب اورجو تحكم نه مانے اللہ اور اس کے رسول کاوہ بے شک صریح گراہی

میں گیا۔

اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنما ہے آپ علی کے نکاح کا تذکرہ

مجرجب زید کی غرض اس سے نکل مخی۔ توہم نےوہ تمارے نکاحیس دے دی

كرتے ہوئے ال يرم تبه حكمت بيان كى۔ فَلَّمَا قَضَى زَيد" مِنهَاوَطُرُا زَوْجنَاكُهُالِكُيلاً يَكُونَ عَلَى المُنومِينَ

کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پاکوں (منہ بولے دیوں) کی میروں میں جب ان سے ان کا کام ختم خُرِّج '' فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا لِهِم إِذًا قَضُوا مِنهُنْ وَطُرًا

ہو جائے۔

اس وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنها دوسری ازواج سے بطور فخر کما کر تیں ' تمہارا نکاح تمہارے خاندان والوں نے کروایا مگر میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر سے کیا۔
(ابخاری)

مقام خاتم النبيين

پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کا دہ خصوصی مقام میان فرمایا جو تمام انبیاء مرسلین میں صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔

ارشاد فرمایا۔

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِيَينَ إِلَى الله كرسول بِي اور سب نبيول وكانَ اللهُ بكُل شَنى عَلِيمًا كَيْ يَعِلَى اللهُ بكُل شَنى عَلِيمًا كَيْ يَعِلَى اللهُ بكُل شَنى عَلِيمًا

الله تعالیٰ کاعلم قدیم ہے جس کی ابتداء نہیں وہ جانتا ہے مقام نبوت کے لائق سیدنا محمد علیقہ کی ذات ہی ہے اس لئے اس انعام واکرام کو حضور علیقے نے بطور منتخب بان کیا۔

صحیح مسلم میں ہے جھے انبیاء پرچھ چیزوں کے ساتھ نصیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا۔ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی 'غنائم میرے لئے طلال کئے گئے میرے لئے طلال کئے گئے میرے لئے زمین کو پاک اور جائے سجدہ منا دیا گیا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول منایا گیا مجھ پر انبیاء کا اختمام ہو گیا۔

پھر یہ واضح کیا کہ اس جمان کے ساتھ حضور علاقے کا کیا تعلق ہے؟ کہ وہ رسول 'شاحد' مبشر' نذیر' اللہ تعالیٰ کے تھم ہے اس کی طرف داعی اور سراج منیر' ہر منصب کے احکام اور تفاصل ہیں جن کاذکر انشاء اللہ ہم اپنی کتاب" مو اقفہ" علاقے میں کریں گے ارشاد فرمایا۔

يَاآيُهَا النَّبِي إِنَّا ٱرسلنَاكَ شِهَدُا وَمُبْشَرًا وَتَذيرا

اور خوشخبرى ويتااور درساتا\_

اے غیب کی خبریں متانے والے (نی)

ب شک ہم نے تہیں کھیا ماضر ناظر

پھرآپ علیہ کے لئے جو خصوصی ادکام ہیں ان کاذکر آیا مثلاآپ علیہ کے لئے جو خصوصی ادکام ہیں ان کاذکر آیا مثلاآپ علیہ کے لئے کون می خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے 'ان میں سے ایک یہ کہ اگر آپ علیہ کے چاہیں اس خاتون کے ساتھ بلا مر نکاح فرما کتے ہیں جس نے آپ کو حبہ کر دیا ارشاد فرمایا۔

وَآمِرَاَةً مُومِنَةً إِن وَهَبَت نَفْسَهَا لِلنَّبِيُّ إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَستَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُنومِنِينَ

اور ایمان والی عورت اگر دہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے ٹکاح میں لاٹا چاہے یہ خاص تمارے لئے ہے امت کے لئے نہیں۔

پھراللہ تعالٰی نے مبہ شدہ خوا تین اور اہل میں موجود خوا تین کے حوالے ت افتیار دیتے ہوئے فرمایا۔

أَرْجِي مِن تَشَاءُ مَنْهَن وَأُوِّي اللَّكَ مِن تَشَاءُ وَمِن ابتَفَيْتَ مِمَّن عُرَّلتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكً

چھے ہٹا دُان میں سے جے چاہو اور اپنے پاس جگد دو جے چاہو اور جے تم نے کنارے کر دیا تھااے تسارا بی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ شمیں۔

بعض علماء کا کمنا یہ ہے کہ یہ افتیار صرف ہبہ شدہ خواتین کے بارے میں ہے لیکن دوسروں کی رائے ہے کہ یہ افتیار عام ہے حافظ این جریرہ غیرہ نے کمایہ آیت دونوں کو شامل ہے حافظ این کثیر کتے ہیں این جریر کا مختار قول ہی حسن جیداور قوی ہے اس سے احادیث وارد میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے کیو نکہ امنی احادیث میں ہے کہ یہ آیت حبہ کرنے والی خواتین کے بارے میں نازل ہوئی لیکن بعض میں ہے کہ آپ علیقے کی موجود معد یوں کے بارے میں نازل ہوئی کھی اس لئے ارشاد ہوا۔

ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولايحزن ويرضين بما اتيتهن

یہ امر اس سے نزدیک توہے کہ ان کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرمادُ اس پروہ سب كىسبراسى دىس

جب انسیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ آپ علیات کے تقیم کابو جمد اٹھالیا گیا ہے تواب میں پند کے مطابق کریں جا ہیں تو تقتیم جاری رکھیں جا ہیں ختم کرویں بعنی تقسیم آپ علیقے پر لازم نہیں تووہ خواتین آپ علیقے کے حسن سلوک 'احسان مساویانہ تقيم اور انصاف يرخوب مطمئن وخوش ميں۔

تعليم اوب نبوى عليقة

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کاادب انعظیم اور تکریم کالزوم میان کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہراس تی ہے دور رر ہنالازم ہے جوآپ علیہ کی اذب کا سبب بن عتی ہو اہل ایمان کوآپ علی کے پاس حاضری اور واخلہ کااوب سکھایا کہ وہ کسی ایسے وقت میں نہ ہو۔ جوآپ علط کے لئے پریشانی کا سب ہو تو ہراس شی سے بچنے کی تلقین فرمائی جو آپ علیقہ کے لئے وجہ مشقت و تعلّ اور اذیت ہوار شاد فرمایا۔

يْاايُهَاالْذَينَ امْنُوا لِأَتَدخُلُوا بُيُوبَ اللهِ المانوالوتي عَلِي كُمرول مِن النِّبِيِّ إِلاَّ أَن يُو ذَنَ لَكُم إِلَى طَعَام غَيرَ نْظِرِينَ إِنْهُ وَلَكِن إِذًا دُعِيتُم فادنخلوا فإذا طعمتم فانتشيروا والآ مُستَانِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ يُوذِي النِّبيِّ فَيَستَحيى مِنكُم وَاللَّهُ لأيستحي مِنَ الحَقّ وَاذَا سَالتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَستُلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

نه حاضر مو جب تک اذن نه ياد مثلاً كانے كے لئے بلائے جاد يوں كه خود اس کے مینے کی راد تھو ہاں جب بلائے جادُ تو حاضر ہواور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤٹ یہ کہ بیٹھے باتوں میں ول بملاؤ ب شك ال من في علي كواندا موتى تھی تو دہ تمہارا ٹاظ فرماتے تھے اور اللہ

ذَلِكُم أَطَهُرُ لِقُلُوبِكُم وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُم أَن تُنوُدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِخُوا أَزُواجَهُ مِن بَعدِم آبَداً إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِنداللَّهِ عَظِيماً

(الاحزاب٥٥)

حق فرمانے میں نمیں شرماتا اور جب تم ان ہے بر سے کی کوئی چیز ماگو تو پردے کے باہر ماگواس میں زیادہ ستھرائی ہے تممارے دلوں اور ان کے دلول کی اور تمہیں نمیں پنچا کہ رسول اللہ کو ایذادہ اور نہ ہے کہ ان کے بعد بھی ان کی میپول ہے فکاح کرو ہے شک سے اللہ کے نزد یک بڑی سختات ہے۔

اس میں بھی ازواج مطهر ات کی حرمت اور احترام کا تھم ہے کیونکہ یہ صرف آپ علیقے کی و نیاجی ہی ازواج نسیں ہابحہ آخرت میں بھی ہیں اور سے تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔

آيت درودوسلام

اس کے بعد آیت درودو سلام لائی حی۔

إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيهِ وَسُلِمُوا تَسلِيمًا

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دروو بھی نیس اس فیب متاتے والے (ئی) پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجے۔

ند کور تمام آیات میں آپ مطاف کے فضائل و خصائص ذکر کرنے کے بعد یہ آیت الله کی اللہ کا اللہ خصائص ذکر کرنے کے بعد یہ آیت الله کی جو اللہ کی جو اللہ کی اللہ تمام شان اعلیٰ اور مقام عظیم ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ جیر و متعال (جس کا اسم گرای اللہ تمام اساء الہیہ کو جامع ہے) خود اس نبی کریم علیف پر درود ہمجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے بھی اس ای جامع ہے کونو اس تھا جملہ کے طور پر لایا گیا ما تبل پر عطف نمیں با بحد اسے الگ

کردیا گیا نیا جملہ مانے کی یہ بھی حکمت ہو گئی ہے کہ اس میں جسبات کامیان کرنا ہے وہ نمایت ہی ایک کرنا ہے وہ نمایت ہی ایک کرنا ہے وہ نمایت ہی ایک کرنا ہے درود بھی جسے ہیں اس میں آپ علیات کے بین اس میں آپ علیات کے بلند مقام اور علوشان کامیان ہے تو ایسانی ہی اس لا نق ہے کہ اس کاذکر اس مقام پر کیا جائے جو تمام کا ننات ہے مخصوص ہواوروہ ہی اس لا نق ہے کہ اس کاذکر اشماکا اور مستقل ہو تاکہ ان کے رفعت ذکر اور فضل کا اعلان و دو نکاع علیات ہے۔

متعدد فوائد

اس محم الني ميں اہل ايمان كے لئے متعدد فوائد ميں

ا۔ اس میں اہل ایمان کو حضور علیق کی فضلت ہے آگاہ کیا اور آپ علیق کے شرف عظام کا یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صلوۃ کے ساتھ حضور علیق کو شرف عظافر ما نکد اور اہل ایمان کوآپ علیق پر درود پڑھنے کے شرف سے نواز ا

۲۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کوآپ علیہ پر درود پڑھنے کا تھم دیآپ علیہ کے علیہ کے علیہ کے علیہ اہل ایمان کوآپ علیہ کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں سے تھم نہیں تاکہ وہ جان لیس کہ آپ علیہ کو ہتے انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔

اَلنَّبِيُّ اَولٰی بِالمُنومِنِينَ مِن اَنفُسِهِم يَ نِي مسلمانُول كا ان كى جان عَ زياده وَ اَزْوَاجُهُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنِهُ اللْمُنِمِ اللَّهُ اللْمُنَامِ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُواللَّهُ

بجرآب علية ان برحريص بهي بين ارشاد فرمايا

خریص" غلیکم بالمنومین رؤف" تساری بھلائی کے نمایت جانے والے رئیس مسلمانوں پر کمال مربان رحیم ہیں۔

جبيآيت

"النبي أولى بالمومنين من انفسهم " تازل ، وكي توآب عليه في فرمايا-

کوئی هخص مر د اور کوئی مومن خاتون الیی نبیس جن پر میر احق د نیاوآخر ت میں تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ مامن منومنولا مؤمنة الاوانا اولى الناس به في الدنيا والاخرة

ادراس پراس آیت کوبطور تائید پیش فرمایا۔ درود کا مفہوم

خاری میں حضر سالا العالیہ ہے کہ آپ علی پاللہ تعالی کی صلوۃ ہے مر او ما الکہ میں حضور علیہ کے مدح و شاہ اور ما الکہ کی صلوۃ ہے مر ادآپ علیہ کے لئے وعا ہے حضرت الن عباس رفنی اللہ عنما نے مصلو ن کا معنی بیر کون (نزول برکات) کیا ہے حافظ الن حجر نے فتح الباری میں کما کہ این اہل حاتم نے مقاتل بن حیان ہے نقل کیا اللہ تعالی کی صلوۃ 'مغفرت اور ما الکہ کی صلوۃ 'استہ نفار ہے حضر ت ابن عباس ہے ہے کہ اللہ کی صلوۃ نے رحمت اور ما الکہ کی صلوۃ ہے استہ ففار مر او ہے۔ ضحاک بن مز احم کا قول ہے کہ صلاۃ اللہ کی صلوۃ اللہ کہ کی صلوۃ ما اللہ کہ حد عامر او ہے۔ ضحاک بن مز احم کا قول ہے کہ صلاۃ اللہ ہے رحمت اور صلوۃ ما اللہ ہے دعامر او ہے ایک روایت میں انکی اللہ العالیہ والا ہے کہ صلوۃ اللی معقول ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بہتر قول حضرت او اللہ تعالی کا نبی کر یم علیہ کی شاء اور عظمت ہیان کے اور طلب سے مر او اللہ تعالی کا نبی کر یم علیہ کی شاء اور عظمت ہیان کرنا ہے ما کہ اور و گیر کے صلوۃ ہے مر او اللہ تعالی سے طلب کرنا ہے اور طلب سے اصل صلوۃ الی ضیس بلے اس میں اضافہ مر او ہے۔

اور اس کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ ہم اللہ کی صلوۃ وائمی ہے اس میں القطاع شیں کیو تک ہاری اللہ و ملائد کی سات کی المبیہ "اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبيّ" الله تعالى تو اس الله تعالى الله تو اس کی طرف ہے اس میں اضافہ کی طلب ہوگ۔

کی طرف ہے اس میں اضافہ کی طلب ہوگ۔

معانی میں تعارض نہیں

اہل علم نے صابہ الی کے جتنے بھی معانی ذکر کئے ہیں سب حق میں اور النامیس کوئی تضاد شیں کیونکہ ان میں ہے ہر ایک نے اس کے معانی میں ہے آیک حصہ میان کر دیا وہ اس طرح کہ اللہ تعالی کی صلوۃ متعدد معانی کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے میں تعظیم 'کر یم الطف خاص 'رحمت خاص 'مغفرت خاصہ اور ان کے علاوہ دیگر معانی جو ہر خیر 'فضل 'اکرام' نیکی 'مدح' شا'نوراور ضایر مشتل ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ رب العالمین کی مخلوق پرجو صلوۃ ہے وہ کمی پر خاص ہے اور کسی پر حاص الخاص اور کسی پر عام ' حضرات انبیاء علیم السلام پر ان کی نبوت کے مطابق خصوصی صلاۃ ہے اس طرح مقر بین اولیاء پہ صلوۃ ان کے مقام کے لائق ہے لیکن اپنے حبیب اکر م اہام الا نبیاء والمر سلین 'حاتم النبین پر ان کے خصوصی شان کے مطابق خاص الخاص صلوۃ نازل فرما تا ہے اور عام اہل ایمان پر ان کے حسب ایمان صلوۃ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

هُوَ الَّذِى يُصلَّى عَلَيكُم وَمَلاَيكُنُهُ لِيُحرِ جَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمُنومِنِينَ رَحِيمًا

وبی ہے کہ درود بھجاہے تم پر دہ اور اس کے فرشتے کہ شہیں اند چریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مربان ہے۔

ياآيهاالذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماكي موى تفير

الله تعالى كارشاد كراى ب-وأنزكنا إليك الله كر لِنبين للناس مَانُزِّلَ إليهِم

اور اے محبوب ہم نے تساری طرف یہ یاد گار اتاری کہ تم لوگوں سے میان کردوجوان کی طرف اترا

دوسرے مقام پر فرمایا۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِعَهُ وَقُواهَ لَهُ فَافَاقُوَالَاهُ فَاتِّعِ قُرِآلَهُ فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَالَهُ

بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ب تو جب ہم اسے پڑھ چیس اس وقت اس پڑھے ہوئے ک ا تباع کر و پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا مارے ذمہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ذمہ لی ہے وہ آپ علیہ کے سینہ اللہ س اور قلب انور میں قرآن مجید کواس طرح جمع و محفوظ فرھائے گانہ تو آپ علیہ اسے کوئی شی ضائع ہوگی اس طرح اس نے یہ کھی ذمہ لیا کہ وہ قرآن کر یم کے متمام معانی بھی آپ علیہ پر آشکار فرھائے گا۔ پھر آپ علیہ کہ وہ کم دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کو معانی بیان کے جیں اب اس طرح تم لوگوں کو بھی بتاؤجوان کی تعالیٰ نے آپ علیہ کو معانی بیان کے جیں اب اس طرح تم لوگوں کو بھی بتاؤجوان کی طرف عادل ہوا ہے تو قرآن کے بیان کا مرکز ومر جمع سید ولد عدمان علیہ کی ذات طرف عادل ہوا ہے تو قرآن کے بیان کا مرکز ومر جمع سید ولد عدمان علیہ کی ذات اگر و جمع کی اور اگر تے ہوئے فرھایا سی طرح نماز او اگرو جمعے تم مجمعے اواکر تے ہوئے و فرھایا محمد کی تو صحاب سے کہ لو بجب یہ آجے کر یمہ "اِنْ اللّٰهُ وَ مَلاَئِکُنَهُ یُصَلُونَ" عادل ہو فی تو صحاب نے ایک علیہ کے طریقہ سلام ہے آپ علیہ کے اور کے جمل کے طریقہ صلوۃ ہے آگاہ فرھایا جمعے سے کہ طریقہ سلام ہے آپ علیہ کے اور کے جمل کو قرما کی تھے۔

ا۔ امام احمد نے حضرت کعب بن عجوہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جب آیت مبارکہ اللہ و ملاحکته بصلون " مازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علی ہم آپ پر صلوۃ کیے پڑھیں ؟ توآپ مبائل نے نے دروواہر آبی کی تعلیم دی (منداحر سم ۲۳ سم) مسلم نے ائن افی لیلی سے میان کیا کہ مجمے حضر ت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ ملے تو فرمایا میں تہمیں کوئی تحفہ دول ؟ فرمایار سول اللہ علی جمارے پاس تھر ایف لائے تو ہم نے عرض کیا۔

ہم نے آپ علی پر سلام عرض کرنا تو علیمہ لیا ہے لیکن آپ علی پر صلوہ کا طریقہ کیاہے؟ قُد عَرَفَا كَيفَ نُسَلِمُ عَلَيكَ فَكَيفَ نُصَلِي عَلَيك؟

آپ علی نے در دواہر امیمی کی تعلیم دی۔

معرانموں نے ہی حصرت او مسعود انصاری رسنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہم سعد بن عبارہ کی مجلس میں بتے رسول اللہ علی تشریف لائے بھیر بن سعد نے عرض کیا یارسول اللہ علی اللہ تعلق نے ہمیں آپ علی پر صلوۃ کا تھم دیا ہے ہم مم طرح صلوۃ یا جم سال پڑھیں اس پر آپ علی نے اس قدر خاموشی اختیار فرمائی کہ ہم نے خیال کیا ہم سوال بی نہ کرتے اس کے بعد رسول اللہ علی نے درود ابر اہیم سحمایا اس میں فی العالمین اندا حمید مجید کے الفاظ ہمی ہیں پھر فرمایا۔

سلام کا طرایقہ وہی ہے جو پیلے ہی تم سکھ کیلے ہو۔

والسلام كما قد علمتم

سم انسوں نے ہی حض سام حمید ساعدی سے روایت کیا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علیات بم آپ علی پر صلوۃ کیے پڑھیں فرمایاس طرح پڑھو

یااللہ سیدنا محمد علی ایک ازدان اور ذریت پر رحمتوں کا نزول فرما جیساک تو نے ال ابراہیم پر فرمایا ہے اور سیدنا محمد علی پرآپ کی ازداج مطرات اور ذریت پر برکات کا نزول فرما جیساکہ تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایابلاشہ توہی حمدہ محمد کا مستق ہے اللَّهُمَّ صَلَّا عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَذُرِّ يَبِهِ كُمَّا صَلَّيتَ عَلَى آلِ اِبرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آزْوَاجِهِ وَدُرِيَتِهِ كَمَا بُارَكتَ عَلَى آلِ اِبرَاهِيمَ اِنْكَ خَعِيدٌ مُجِيدٌ

ان روایات میں اس پر دلیل ہے کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے تھم "صلوا علیہ وسلموا
تسلیما" پر ٹی الفور عمل پیراہوئے اور اس طریقہ کو اپنایا جو شریعت نے عطاکیا تھا۔
۵۔ امام احمہ نے حضر ت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہم نے عرض کیا یار سول
اللہ علیقہ آپ علیقہ پر سلام سمس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ ہم جان چکے اب صلوۃ کا
طریقہ ہمیں بتاد ہے آپ علیقہ نے صلوۃ کے یہ الفاظ بتا کیں۔

یااند ای صلوات رحموں اور برکات کا خرول فرما سیدنا محمد علیہ پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ تونے حضرت ابراہیم اور

اللَّهُمُّ اجعَل صَلْوَاتِكُ وَرَحَمَّتُكُ وَبَرَكَاتِهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَ عَلَى آلِ ان کی ال یہ نازل فرمایا بلاشیہ تو ہی حمد و جد کامالک ہے۔ مُحَمَّدِ كَمَا جَعَلْتُهَا عُلَى إبرَاهِيمَ وْعَلَى آل إِبْرِاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ"

آیت مبارکه میں دو حکم

جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی تو محابہ رضی اللہ عظم نے مجھ لیاکہ اس میں وو علم میں ا آپ پر صلوه کا تھم۔ ۲۔ آپ علیقہ پر سلام کا تھم۔

سى وجه بانبول نے آپ علیہ ہے عرض کیا ہم آپ علیہ پر سلام برجے كاطريق ع على على كو كله آب علية في مس تصد عمايا باس من سلام كا طریقه موجود ب که ان الفاظ مین سرم کمو۔ السلام علیك اللها اللي ورحمهٔ یائی عَلَيْ آب پر سلام اور الله كى رحمت

دير كات بول\_

اللهِ وَبَوْكَاتُهُ

حافظ ان جر کتے ہیں مشہور روایت کے مطابق یہ "علمنا " سے لیکن بعض نے اسے مجمول مشدد پڑھاہے "عُلِمنًا" ان عمینہ نے بزید بن الل زیاد سے المور شک دونوں روایت کئے ہیں اور کماہم نے خلعیات میں ذکر کیا ہے محدث سراج نے بھی دونوں طرح ذکر کئے ہیں۔ (فغ الباری)

خاری و مسلم نے حضرت این عباس و ضى الله عنماے نقل كيا ہے كه رسول الله علي من قرآن كي سورت كي طرح تشهدكي تعليم دياكرت اوريه كلمات سكمائي-

مبارک تحیات اور پاکیزه صلوات الله کے لئے میں یائی آپ علی پر اللہ کا سلام رحمت اور بركات بول بم يرا سلام اور الله کے صافح ندوں پر اص میں اعلان کرتا ہول کہ اللہ کے مواکوئی معبود منیں اور سیدنا محمد علی اللہ کے

ألتُّحيَّاتُ المُبَارِكَاتُ وَالصَّلُواتُ الطيبات لله السلام عليك أينا النبي ورزحمة الله وبركاته السلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُأَنْ لا وَلَهُ وِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهُ حضرت ابن معودر منی اللہ عند کی روایت میں اشهدان محمدا عبدہ ورسوله کے الفاظ ہیں۔ تو تشحد بے ذریعے آپ علیا ہے النے اوپر سلام کا طریقہ سکھایا اب انہوں نے آپ علیا کے کہ صابح کی زبان مبارک سے صلوۃ کی تعلیم چاہی کیونکہ صلوۃ و سلام کا حکم اللہ تعالی کی طرف ہے آیا تو اب اس کی تشر ترک تغمیل کے لئے اس بیان کی ضرورت تھی جو اللہ تعالی نے حضور علیا ہے پر نازل فرمایا تھا اللہ تعالی کاار شاد گرامی ہے۔ لئے تین کلنامی مائز پل آکیھم کہ تم لوگوں سے بیان کر ووجو ان کی طرف اترا۔

خر بی خر

محدث المن الى الدنيائي الى سند الى بفتحوال الناسول في ابن الى فديك سے نقل كيا ميں الى الله فديك سے نقل كيا ميں في الله و الله و ملائد و سناكه جو حضور علي الله كاروف الله و ملائدى بر حاضر ہو كراً يت مباركه "إن الله و ملائدكته و مسلون كل تلاوت كر اور پر سر دفعه كئے ؟ حسل الله عكيك يَامُحَمَّدُ يَا مُعَمَّدُ الله عَلَيْكَ مَا مُون كا مِن الله تعالى كى رحموں كا

خوب نزول مو۔

تو فرشتہ کہتا ہے اے فلال تجھ پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو اب تیمری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ عَلِیْ کَ اسم کرای کے ساتھ لفظ سید ناکا اضافہ کر لیا جائے کیونکہ ہمیں اللہ تعالی نے آپ عَلِیْ کی تعظیم و تو فیو کا تھم دیتے ہوئے فرمایا ہے" وُتُو قِرُو ہُ" (آپ کی خوب تعظیم کیا کرو)۔

خودر سالت م بستالیتی نے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کر دہ سیادت کاذ کر کر کے ہمیں لگاہ فرمایا مخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر رہ و د منی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علقہ نے فرمایا۔

م روز قیامت تمام اولاد آدم کا سر دار

انا سيد ولدآدم يوم القيمة

مول گا۔

توتم اس وصف کاذ کر کیول نہیں کرتے جس سے آپ علی مصف ہیں۔

واضح رہے مید اے کتے ہیں جس کی طرف لوگ مصات و حاجات میں رجوع کریں حضرت حسان بن المت رضی اللہ عند مید نار سول اللہ علیان ہے مخاطب موکر عرض کرتے ہیں۔

یارکن معتمد وعصمه لاند وملاد منجع وجار مجاور (اے مغبوط بناه گاه اور بر بناه و حوال کے الای و طابا کا مغبوط بناه گاه اور بر بناه و حواله بالخلق الذکی الطاهر اے وہ وات جے اللہ تعالی نے ختب کیااور پاکرہ خلق کے ساتھ مجبوبہایا۔ ان وہ وات جے اللہ تعالی نے ختب کیااور پاکرہ خلق کے ساتھ مجبوبہایا۔ انت النبی و خیر عصبة آدم یا من یجود کفیض بحر ذاخر (آپ خلف نی جی اور آدم کی اولاد می بہتر اے وہ وات جس کا فیض و سخاوت جاری سندر کی طرح ہے۔)

میکائیل ملك وجبریل كلاهما مدد لنصرك من عزیز قادر (معرت میكائل اور جر كل غالب و قادر مطلق كی طرف سے آپ علیقه كی در ك لي مثالة كی در ك لي مثالة كی ما تحد موتے ہیں۔ (الاستیماب)

باب۲

درود شریف کے احکام

صلوا عليه وسلمؤا تسليما



بھن او قات درود شریف فرض ہے اور بھن او قات واجب یا سنت موکدہ یا متحب۔ تحكم اول ـ فرضيت ورووشريف: -ورود شريف كي فرضيت پرآيت مباركه خاصر ب "صَلُوا عَلَيهِ وَسَلِمُوا تسلِيمًا" امر كاميغه ع جوفرضيت ك ليَ آتا م احناف کے ہاں اس میں تکرار نہیں ہو تالمذاعر میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ولازم ہے 'ام شافعی 'ام اسحاق بن راھو یہ اور دیگر آئمہ کے بال نماز کے آخر میں درود شریف ير صنافرض بام نووى كت بي كه شوافع نے صلوا عليه وسلموا تسليما ي اس پر استدلال کیا ہے۔ امام شافق کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آیت مباد کہ کے ذریعے وروو شریف ہم پر لازم فرمایا ہے اور سب سے بہتر حال اور قیام نمازے الم نودی فرماتے ہیں تشہد اخریس جو ہم نے فرضت درود کیات کے یہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه 'ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه دونول سے محقول ہے المجنع ابو حامد نے حضرت این مسعود اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے یمی نقل کیاہے امام یہ تھی وغیرہ نے اے امام شعبی ہے بھی نقل کیالام احمدے بھی اكدروايت كے مطابق مي منقول ہے۔ (المعوع شرح المهذب) حضرت عبدالله بن مسعودر منسي الله عنه كالرشاد ہے۔

جو حضور علی پر درود شریف نمیں پڑھتااس کی نماز نمیں ہوتی۔ لاصلوة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم

(التمهيد لابن عبدالبر)

عثان بن الی شیبہ وغیرہ نے سند متصل کے ساتھ حضرت او مسعود بدری رضی اللہ عنہ ے نقل کیا۔

میں اپنی نماز کواس وقت تک کمل نہیں مجمتا جب تک میں حضور پر اور حضور علي كال ير درود شريف نه مااری ان صلاة لی تمت حتی صلی بها علی محمد وعلی آل محمد صلى الله عليه وسلم

- ひりつか (جلاء الافهام)

حسن بن شیب نے سند متصل ہے حضر ت ابن عمر رضی اللہ عنماے روایت کیا۔

تشحد اور درود شريف يره عي بغير نماز نتين ہو ڪتي لاتكون صلاة الا بقراة تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (جلاء الافهام)

می عمری نے (عمل اليوم والليله) ميں سند جيد کے ساتھ حضرت ابن عمرے نقل کیاکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

لاتكون صلاة الابقراة تشهد جب تك تشحد اور جمه يروروو شريف وصلاة على (فتح البارى) نيس يرحو كے نمازنہ ہوگى۔

الم يہم نے خلافیات میں سند قوی کے ساتھ امام شعبی (کیار تابعین میں ے بیں) سے نقل کیا۔

جس نے تشہد میں حضور علیہ یہ درود شریف نه پراحا ده نمازددباره

من لم يصل على النبي ملى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته

لهام دار قطنی ادر امام لین شامین نے حضرت این مسعودر منی اللہ عنہ سے جو روایت تشحد نقل کی ہے اس میں درود شریف بھی اس کا حصہ ہے۔ الفاظ روایت سے بین کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے قرآن کی سورت کی طرح تشہد کی تعلیم دیاور پھی کیاس میں علی تعلیم دیاور پھرانسوں نے تشہد کے ساتھ وروواند ایسی کا تذکرہ بھی کیاس میں علی محمد کے بعد "وعلی ال بیته" کے الفاظ ہیں۔

حضرت محل بن سعدر منی الله عند سے برسول الله علیہ نے فرمایا جس کا وضو شیں اس کی نماز شیں جس نے اللہ کاذ کرنہ کیا اس کاوضو نہیں۔

والاصلاة لمن لم يصل على النبي جس في درودن برهااس كي نماز نميس

صلى الله عليه وسلم

اوراس کی بھی ٹماز نہیں جوانصارے محبت ندر کھے۔

( جلاء الافهام محواله انن ماجه مطبرانی)

نماز میں درود شریف لازم ہونے پریہ بھی ایک اہم دلیل ہے کہ سلام پڑنا تو بالا تفاق لازم ہے کہ نمازی تشہد میں کے "السلام علیك ایھاالنبی ورحمة الله وہر كاته" جب به آیت مباركه نازل ہوئى "پا ایھالذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما" توصحابے نے سجھ لیا۔

کہ اس میں دو تھم ہیں۔ ا۔ صلاۃ کا تھم۔ ۲۔ سلام کا تھم اور دونوں لازم ہیں پھر انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں تشہد کی صورت میں سلام کا طریقہ اور موقعہ بتادیا ہے اب ہمیں صلاۃ کے بارے میں پوچھ لینا چاہئے انہوں نے میں باعد عرض کی توآپ علیہ اللہم صل علی محمد الح سمحایا توجیعے سلام نماز میں لازم ہا اللہم صل علی محمد الح سمحایا توجیعے سلام نماز میں لازم ہوگا کیونکہ دونوں کا وجوب ایک بی آیت سے ثابت ہو رہا ہے اس پر تفصیلی دلائل کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔
ان اشعار کے قائل کے اللہ تعالی درجات بلتہ فرمائے۔

اذا كنت فى باب النبى فلاتخف وان عارضتك الجن ياخل والانس (ا دوست جب توباب كي رب تومت ورك تحم جن عارض موجائيا أنسان)

تعرف الاقوام يدينون حبه وباعدانا ساقد تخبطهم من (ان لوگول كاساته دے جو محبت نبوى علقه كا درس ديتے ميں اور ان سے دور جو جا جنيں شيطاني مس نے د حوك ديا) فان محب الحق ياثوى لاهله بلاريبة والجنس يألفه إلجنس (كيونك حق كامحب الني ما تقى ك تلاش من موتا ب اور بر جنس ائي جنس سے محبت كرتى ہے) اسم گرای کے ساتھ سیدناکااضافہ

الله تعالی نے حضور علیہ کو جن خصوصی مراتب اور مقامات سے نواز اہے ان میں سے ساوت عامہ بھی ہے کہ آپ علیقہ تمام کا نتات کے سر دار ہیں کی وجہ ہے کہ جسے آپ علیہ لطور تحدیث نعت دیگر مقامات عالیہ کا تذکرہ فرماتے ای طرح اس مقام کا بھی آپ منالغ نے اعلان فرمایا اور یہ سب کھ اس فرمان باری تعالی کی وجہ ہے ہے وأمَّابنِعمة وبمَّكَ فَحَدِّث اورا ينارب كي نعمُّون كاخوب اظهار كرو اس میں فخر نسیں بلعہ اخسار تعمت ہے آپ علیقہ فرمایا کرتے روز قیامت میں تمام نبیوں کا

امام وخطیب ہو نگا۔ اور صاحب شفاعت ہوں گالیکن کوئی اس پر فخر جنسی۔

آپ میں کے نہ مھی فرمایا جب لوگ قبورے اسمیں کے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گاجب و فد کی شکل میں آئیں گے توان کا خطیب و ٹمائندہ ہوں گاجب ماہوس مو تکے تو میں بھارت ویے والا ہوں گا حمر کا جھنڈااس دن میرے ہاتھ میں ہو گا۔اور میں اپنے رب کے ہاں تمام اولاد آدم ہے معزز ہوں گالیکن اس پر فخر شیں۔ آپ علی نے یہ می فرمایاب سے پہلے جنت کا تالہ میں کھولوں گا۔

تعلیم مسلم میں حضرت الدہر ہر ور منی اللہ عنہ ہے۔ اناسيد ولد آدم يوم القيامة روز قيامت من تمام اولاوآدم كامروار

-60 Je

میں سب سے پہلے قبرے انموں گا سب سے پہلے شفاعت کروں گااور سب ہے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی امنی ارشاد ات عالیہ کی وجہ ہے مناسب سے ے کہ آپ علیق کی توقیر و تعظیم کی وجہ ہے آپ علیق کے اسم کر ای کے ساتھ لفظ سید كاضافه كياجائ الله تعالى كامبارك فرمان ب\_ تاکہ اے لوگو تم انٹہ اور اسکے رسول پر ایمان لا وُاور رسول کی تعظیم و تو قیر کرو لتوء مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعِزَّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ

اس میں آپ علی کے اس مقام کی اطلاع ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ علی کو فائز فرمایا ہے اور وہ مقام سیادت ہے حضرت الن عباس نے "تعزد وہ" کا معنی تُعظِمُوهُ (آپ کی تعظیم و کرو) کیا ہے اور "تُوقِرُوهُ" کا معنی تحتر موہ (آپ کا خوب احترام کرو) ہے۔ اس علم تعظیم و کر کم کا تقاضا ہی ہے کہ آپ علی کے اسم گرائی کے ساتھ لفظ سیادت ملایا جائے و ہم کا از الہ

اگر کوئی مخص یہ کے کہ کیاسی مرفوع یا موقوف روایت میں ایباہے؟ ہم

جولاً كسيل مح بال ايماموجود ب-

ا\_ حفرت این مسعودر منی الله عنه ہے۔

جب تم رسول الله علي پر درود پڑھو تو احجی طرح پڑھا کرو کیونکہ تم کیا جانو یہ آپ علی کی خدمت اقدی میں پیش

إِذَا صَلَيْتُم عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَاحْسِنُوا الصَّلاَةَ فَإِنَّكُم لاَتَدرُونَ لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُعرَضُ عَلَيهِ مَنْ اللهُ عَليهِ

لیاجائے۔

دوستوں نے عرض کیا ہمیں آپ علیقہ پر درود کی تعلیم دیں توانسوں نے ان کلمات کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی۔

یالقدای صلوات و محتیں اور برکات کا نزول فرما اپنے مدے اور رسول محمد علی پر جو سیدالر سلین امام المقین اور خاتم المنتین ہیں جو خیر کے امام و قائد ہیں یالتہ اسیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس پر اولین و آخرین رشک کریں یاللہ حضور علی پر دحموں کا نزول فرما یاللہ حضور علی پر دحموں کا نزول فرما

ما ته درود شريف پر صنے كى تعليم دى۔
اللّٰهُمُ اَجعَل صُلُواتِكَ وَرَحْمَنَكَ
وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيْدِالمُرسَلِينَ وَإِمَامِ
المُتَقِينَ وَحَاتَمِ النَّبِينَ مُحَمَّدِ عَدِكَ
وَرَسُولِكَ إِمَامِ الخَيرِ وَقَائِدِ الحَيرِ
وَرَسُولِكَ إِمَامِ الخَيرِ وَقَائِدِ الحَيرِ
وَرَسُولِكَ إِمَامِ الخَيرِ وَقَائِدِ الحَيرِ
وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللّٰهُمُ ابعَثْهُ مَقَامًا
مُحمُودًا يَحْمِطُهُ بِهِ الأُولُونَ
وَالأَحْرُونَ اللّٰهُمُ صَلِ عَلَى اللهِ

اسے اے ورودار اہمی کے کلمات ہیں

امام منذري كتے ہيں اس روايت كوامام ابن ماجه نے سند حسن كے ساتھ مو قوف میان کیاہے۔

٢- امام ابن الي عاصم نے اسے مرفوعاً بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودر منی اللہ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم سلام پڑھنے کا طریقہ جان چکے اب ہمیں ملاۃ كاطريق تعليم ويجيئ ويحاب ملك في ان كلمات مبارك كي تعليم وي مابد الفاظ ك ماتھ سافدے۔

> وأبلِعهُ الوَسِيلَةَ وَالْدَرَجَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الجَنَّةِ اللَّهُمُّ اجعَل في المصطفين محبته وفي المقربين مُوَدُّتهِ وَلِي الأعلينَ ذِكرَهِ وَالسُّلامُ عَلَيهِ وَرَحمةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مُ مَا صَكَانُ ول فُراء

مقام وسيله عطا فرما جنت كابلع درجه وے اللہ منتخب لوگوں میں آپ کو محبوب مقربان میں مودت اعلی میں بلعدى ذكر اور ان ير سلام رحت اور

٣- حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما الكيادي في صلاة كبار على يوجها تو انبول نے سابعہ پہلی روایت کے الفاظ کی تعلیم دی۔

٣- الم سفاوى كاكمناييب كدام نمائى في "عمل اليوم والليلة" من حديث نقل ك ب جس مي حفرت محل بن منيف رضى الله عند سے منقول ب كد انهول نے رسول الله علية كو"ياسيدى"كمه كرع ص كياتمار

۵۔ حاری و مسلم میں نے کہ آپ علق نے اپنے نواے امام حسن کے بارے میں فرمایا۔

ان ابنی هذا سید مرایر فاید -

الله تعالى ال كے باتھوں دومسلمانوں كروہوں كے در ميان ملح كروائے گا۔ ٢ ـ حاري ومسلم ميں حفرت معدين معاذ رضي الله عند كے بارے ميں ماتا ہے رسول الشعط في فرمايا

اينسر دارى طرف المحو

قوموا الى سيد كم

ے۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ علی نے فرمایا۔ اما ترضین ان تکون سیدة نساء کیا تجے یہ پند سیس کہ تم جنتی خواتین کی سر دار چو؟

ائنی دلائل کی ماء پرفقها ، امت نے آپ علیہ کے اسم کرای کے ساتھ لفظ "سید "ملانامتحب قرار دیا۔ در مخار میں ہے لفط سید کا اضافہ متحب ہے کیونکہ اس سے مقام ک بھی نشایدی ہوتی ہے جو سر اسر اوب کا تقاضا ہے اور پہ ترک سے افضل ہے امام رملی شافعی نے منہاج نووی کی شرح مین ذکر کیااس طرح ان کے علاوہ بھی فقها ، نے اس ک تمریکی ہے۔

بيبات جھوٹ ہے

بعض لوگ بدروایت میان کرتے ہیں۔

لاتسودوني في الصلاة مجمح نمازيس سيدنه كهو

. لین بیسر امر جموث ہے اس کی بر گز کوئی اصل نمیں۔

تونمازيكا" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد" کنے میں آپ علی کے علمائے ہوئے درود پر ہمی عمل ہے اور اس کے ساتھ اس مقام کی بھی نشاند ہی ہے جس کا اعلان آپ علیہ ان کلمات میں فرمایا۔

انا سيد ولد آدم يوم القيامة على روز قيامت تمام إولاد آدم كامر دار

اوراس کے سر اپادب ہونے میں کوئی شبہ سیس لبذاہے عمل افضل واکمل بی ہے

حضور برورووشر لف برد هناداجب

جب مھی آپ علی کا نام مبارک لیا جائے تو لینے اور سننے والے پر ورود شریف پڑ مناواجب ہو جاتاہے علماء نے اس کے دجوب پربید د لاکل دیتے ہیں۔ ا۔ حضور علی نے خوداس پر تاکید فرمائی امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا۔

من ذكرت عنده فليصل على جس كياس مراذكر بوات چاب كه بحد يردردوريا هي من ذكرت عنده فليصل على "وردوريا هي فرمايا حصن حصين مي بحو اله" نمائل" اور" اوسط للطمر انى" بام نودى في اذكار ميس فرمايا اس كى سند جيد بادر امام يمبقى كاكمنابيب كه اس كر جال اثقة بين

۲-ای موقعه پر دروه شریف نه پڑھنے والے پر شدید و عید ہے بعض احادیث میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دوری' ناک کا خاک الود ہونا'بد بعضی' حل 'بو و فائی اور وہ جنت کا راستہ محول میا وغیرہ کے الفاظ آئے میں (ہم ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں)

## ا۔ اللہ تعالی سے دوری

ا۔ این حبان نے سیح میں امام مالک ہے انہوں نے حضرت حسن بن حویرے ہے انہوں نے والد نے اور انہوں نے انہوں کیار سول اللہ عقاقی منبر پر چڑھے گئے جب پہلی سیر حی پر چڑھے تو آمین فر مایا ای طرح دو سری اور تمیسری سیر حی پر بھی آمین فر مایا ای طرح دو سری اور تمیسری سیر حی پر بھی آمین فر مایا سیح بعد فرمایا میر بے پاس جر اکین امین علیہ السلام آئے اور کمایا محمد عقاقی جس نے فر مضان پایا اور وہ اپنی حشش نہ کر واسکا اللہ تعالی اسے برباد کر دے میں نے اس پر آمین کما بھر انہوں نے کما بھر انہوں نے کما میں داخل ہو اور اللہ تعالی اسے برباد کر دے میں نے اس پر آمین کما بھر انہوں نے کما میں کہا تھا گئے اور دو دنہ پڑھا اے اللہ تعالی اللہ بی بی میں کے اس پر آمین کما بھر انہوں نے کما بھر کردے اور کما آمین بھر میں نے اس پر تھی آمین کمی۔

۲۔ حضرت این عباس رمنی الله عنماے ہے رسول اکر م علی منبر پر جلوہ افروز ہوئے تواپ علی اللہ عنمان کے مرس کے ایمن کیوں کمی ؟ عربن تواپ علی گئے نے تین و فعہ آمین کما پھر فرمایا تم جانے ہو میں نے آمین کیوں کمی ؟ عربن کمیالله اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں فرمایا میرے پاس جر انسل علیه السلام آئے اور انسوں نے بید وعالی جس کے پاس آپ علی کاذکر ہواور وہ آپ علی پر ورود شریف نہ انسوں نے بید وعالی جس کے پاس آپ علی کاذکر ہواور وہ آپ علی بر ورود شریف نہ پر ھے اللہ تعالی اس کرو والدین

میں ہے دونوں یا ایک کویا کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ندآئے تواہے اللہ تعالى برباد كروے ميں نے كماتين انهوں نے پھريدوعاكى جس نے رمضان يايا اوراس كى بھش نہ ہوئی تووہ جنتم میں داخل ہوادراہے اللہ تعالی برباد کرے میں نے کہآمین (اے امام طبرانی نے کمر ور سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام طبرانی اور ہزار نے ایک اور سند ے حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزمیدی ہے بھی روایت کیا ہے۔ سر حضرت كعب بن عجر ہ رضى اللہ عند سے ب رسول اللہ عليہ نے جمیں منبر كے یاس حاضر ہونے کا فرمایا ہم حاضر ہو محتے توآپ علیقے نے تیوں سیر حیوں پر چڑھتے ہو كے امين كماجب آپ ملك نے تشريف لائے تو ہم نے عرض كيايار سول الله عليہ آج ہم نے آپ علی ہے ایس بات سی ہے جو پہلے نہ سی خمی فرمایا جرائیل میرے یاس آئے اور انسوں نے یہ دعاک وہ مخص ہلاک ہوجائے جس نے رمضان پایااور اس کی محشش نہ ہوئی میں نے آمین کی جب میں دوسر می سیر حمی پر چڑھا تو انہوں نے یہ دعا ک وہ ہلاک موجائے جس کے ہاس کے پاس کے اسم کر ای لیا مراس نے دروونہ پڑھا میں نے کماآمین جب میں تیسری سیر حی بر حمیا تو انہوں نے بید دعاک وہ ہلاک ہوجائے جس نے دونوں والدین یا کیک کو بایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا میں نے اس پر بھی آمین

الم حاكم في ال عاد قرار ديا.

س۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رینی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے جیے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ایمی ایمی صحیح میں نقل کیا۔

(الترغيب للمنذري)

ان تمام روایات میں واضح طور پر دلالت ہے کہ جب آپ علی کا تذکرہ ہو
تو ورود شریف پڑھنا واجب ہے کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی
عاراضکی کاذکر ہے اور ایسے آدی کاذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو بوے اور کبیرہ گناہ
کا ارتکاب کرنے والے جیں اور وہ اپنے والدین کے نافرمان اور ان کے ساتھ حسن
سلوک نہ کرنے والے جیں۔ اس طرح رمضان پاکر اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرنے
والے اور اپنے گنا ہوں پر معافی نہ مانگنے والے تاکہ وہ اس ماہ جس حمت و مخفرت الی کو
پالیتے بلحہ انہوں نے لا پر واہی اور اعراض کیا ہی وجہ ہے کہ این حبان کی روایت میں
بیٹوں کو آپ علی نے جع کرتے ہوئے فرمایا ایسے لوگ جنم میں واضل ہوں تو
جو تذکرہ کے وقت ورود نہیں پڑھتا اس پر دخول جنم کی وعید ہے۔

## ٢\_ناك فاك الودجونا

حافظ منذری فرماتے ہیں رغم کا معنی خاک آلود ہوتا ہے بیجی ذلت در سوائی الن الاعرابی نے غین پر زیر پڑھتے ہوئے کمااس کا معنی ذل (وہ ذلیل ہوا) ہے امام قر لجی نے شرح مسلم میں کمااس کا مغموم یہ محسر آکہ اللہ تعالی اے تاک بل گرائے اور اے بلاک کر دے اور یہ بات اس کے حق میں ہو سکتی ہے جو د جو ب کی اوالیکی نہ کرے اس کا مغموم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اے ذلیل فرمائے کیونکہ جس کی تاک (جو

اشرف الاعضاء ہے) مٹی (جو پاؤں کے یٹیج اور اخس ہے) کے ساتھ مل گئوہ منابت ورجہ کاذلیل قرار پائےگا۔ (شرح ائن علان) سے بد بخت قرار پانا

الم الن عي في حضرت جارر منى الله عند سے نقل كيار سول الله علي في

فرمايا\_

من ذکرت عندہ فلم یصل علی جس کے سامنے میر اذکر ہوا اور اس فقد شقی (الجامع الصغیر) نے مجھ پر درودنہ پڑھاوہ بدخت ٹھمرا۔

شقاء خیرے محروم اور شریش کر جانا ہے آس کے بدخت ہونے کی وجہ واضح ہے اس نے درود شریف نرایا جوات اس کے بدخت ہونے کی وجہ واضح ہے اس نے درود شریف نرای حراب خول جنت کے قریب اور جنم ے دور کرنے والا تھاجب اس نے درود شریف پڑھ کر جنت کا قریب ماصل نہ کیا توہ و جنم کے قریب ہوگا۔

علامہ این علان نے شرح اذکار میں کہا این صعد تلمانی ہے "مفاخرانل الاسلام" میں لکھااگر کوئی ہو ہے ان تینوں " تارک درود شریف " تارک حق ر مضان اور تارک ہر والدین میں اشتر اک گیا ہے جس کی وجہ ہے ہیں ہا کہت دہد اور رسوائی میں متحد مشترک ہیں اس کے جواب میں ہم کمیں گے کہ زیادتی وظلم متحد ہونے کی وجہ ہے مزا بھی متحد ہوتی ہا ان تینوں میں متر وک شی واحد ہی ہے در دہ اللہ تعالی و تبارک کی تعظیم ہے اس کی تعفیل ہے ہا کہ قران تازل فران تازل میں متر وک شی واحد ہی ہے در دہ اللہ تعالی و تبارک کی تعظیم فرمایج و تمام لوگوں کے لئے ہواہت ہے تو جس نے اس کی تعظیم کی اور ایمان واضاب کے ساتھ اس کا حق ادا کیا اللہ تعالی اٹے عظمت اور خصوصی عشق عطا فرمائے گا آپ میں تجب ہے بینی جو صاحب عقل وایمان ہوائے گا آپ میں تجب ہے بینی جو صاحب عقل وایمان ہوائی اس ہوئے ہوئے اس کی بیا کہ و در مضان کا حرّام نہ کرے اور اس کے حقوق یامال کرتے ہوئے اس کی بیا کہ و دولت اور رسوائی کا مستحق شمرے گا۔ اس طرح والدین ہے حسن سلوک ہے ان کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے برکوائی کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالی کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالی کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالی کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالیٰ کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالیٰ کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے ایکان کو اس کے دور اس کے حقوق کیا کیا کہ تو تی کہ دور میادت کی مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے دور اس کے حقوق کیا کیا کہ دور میاد کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا تعلیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تیزیہ کو مشارم ہے کیونکہ اللہ تعالی کی تعلیم کیا کیا کہ دور میاد کیا کیونکہ اس کی کو تعلیم کی کیونکہ اللہ تعالی کیا کیونکہ اس کو تیار کیا کیونکہ کیا کیا کہ کیا کی کونکہ کی کونکہ کی کی کونکہ کی کی کونکہ کی کونکہ

ساتھ ان کی عزت و حسن سلوک کوذ کر فرمایا ہے۔ : ارشاد فرمایا۔

اور تمهارے رب نے تھم فرمایا کہ اس کے سواکس کونہ پوجو اور مال باپ کے ساتھ اجھاسلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّتَعَبُدُوا اِلاَّايِّاهُ وَبِالوَالِدَينَ اِحسَانا

آپ علی کے جملہ ''فلم ید حلاہ الجنہ'' میں تعجب کے ونکہ اہل اصان سے یہ احدیث میں تعجب کے ونکہ اہل اصان سے یہ احدیث خصوصاً بوھائے میں جبکہ ان کے حق اور اکر ام میں اضافہ ہوتا چاہئے اور اگر کوئی اس سے محروم ہوتا ہے مثلاً وہ ان کی تو بین کر تا ہاور ان کے حق کو کوئی وقعت منیں دیتا۔ تووہ تمام خیر ات سے محروم اور دور ہوجائے گار ہا معاملہ درود پاک کا تو یہ اللہ تعالی ہے آپ علی کے لئے زیادہ عزت اور اجلال کی وعام اور یہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی تعظیم ہے ارشاوبار کی تعالی ہے۔

توجس نے اسم گرای کے ذکر کے وقت آپ علی پر درود پڑھااس نے اس علی کی درود پڑھااس نے اس علی اور رفعت مقام کا اظہار کیا تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے عزت اور بلندی درجات کا مستحق بن گیالیکن جس نے اس سے باعتائی کی حالا تکہ اللہ تعالی نے اس عمل کا حکم دیااور اس کی فضیات میان کی وہ دھ تکار 'ذلت اور رسوائی کا مستحق ٹھمر سے گااور وہ ہلاکت و خوف کے عذاب سے دو چار ہو گاآپ علی کے اجملہ "فلم یصل علی" تعجب ظاہر کر رہا ہے کہ جو محفی ایمان رکھنے والا ہے اور ایسے تھوڑے اور آسان عمل سے منہ موڑ رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے دس دفعہ رحموں کا نزول (اس سے بڑھ کر کیر کیر کیر علی اور بلندی در جات کا جصول ہو تا ہے یہ جانے کے باوجود آگر اس قدر خیر کیر کر عمل آئرک کرے گا تو وہ ذلت غضب اور ہلاکت ہی یائے گا۔

٣ ـ ورودنه يرصفوالي كالمخيل مونا

الم ترمذي نے حديث كو حس سيح غريب قرار ديے ہوئے حضرت على كرم الله وجد الكريم بروايت كى كدر سول اكرم علية نے فرمايا۔ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل حلى وه فخص ب جس ك پاس ميرا تذكره موادراك نے جي پر دروون پڑھا اے نسائی کن حیان 'نے صحیح میں اور امام حاکم نے اے امام حسین رضی اللہ عنہ ے روایت کر کے میچ قرار دید (التر غیب المقدری) حضرت ابوذرر منی الله عنه ہے ہیں ایک ون رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا توآپ علی نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں کون سب سے برا علی ہوتا ہے؟ عرض كيايار سول الله عليه ضرور 'فرمايا\_ جس کے پاس میراذکر ہواور وہ جھے پر من ذكرت عنده فلم يصل على درورن يز هروب عيوا على ب فذلك ابخل الناس الم منذريٌ فرماتے جي اے اين افي عاصم نے كتاب الصلاة لے ميس على بن يزيد عن قاسم بروايت كياا إلى الم الد نعيم في بهي نقل كيا- (جلاء الافعام) علامہ فاکمافی کتے ہیں بعل کے اعتبارے الیا شخص سب عبد تراور براہے اس کے بعد تو کلمہ شادت کے ساتھ ہی بخل رہ جاتا ہے (اللہ تعالیٰ جمیں اور تمام اہل ایمان کواس سے محفوظ فرمائے) اور فرمایا نے مخص کو عمل قرار دیناان فقها کی تاسید كرتاب جوآب عليقة كے مذكرہ كے موقعہ يرورود شريف كوداجب قرار ديتے ہيں اور المارا مخار بھی کی ہے علیہ۔ الم نبائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایاوہ مخض علی ہے جس کے پاس میراذ کر ہوااوراس نے مجھ پر دروونہ پڑھا کیو نگہ جس نے

ال پرد س د فعد رحمول کانزول فرماتا ہے الوف الى كتاب كارجمه مده في كالورده" تحد ورودو سلام "ك عم عد شائع موريكا ب

من صلى على مرة صلى الله عليه

جس نے مجھ پرایک و فعہ درود پڑھااللہ تعالی

صاحب جلاء الا فهام نے کماکہ اس روایت کی سند صحیح ہے اور امر میں وجوب بی ظاہر ہے۔

محدث سعيدين منصور نے حفرت حسن سے روايت كيار سول الله علي في في الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله علي الله على ال

کفی به شحا ان اذکر عند رجل کی آدی کے قبل ہونے کے لئے اتا فلایصل علی ادر جھ ہے درودنہ پڑھے۔ (الجامع الصغیر) اور جھ ہے درودنہ پڑھے۔

۵\_ جنت كاراسته كهول جانا

اس بارے میں احادیث متعدد اسادے وارد میں جو ایک دوسری کو تقویت دیتیں میں۔

امام طبرانی نے امام حسین رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جس کے پاس میر اور کر ہواور اس نے مجھ پر دروون پڑھا۔

خطی عطریق الجنة وہ جنت کے راست خطاکر گیا۔

سید نائن عباس رضی اللہ عنما ہے۔ رسول اللہ طبیعی فی فرمایا

من نسبی الصلاة علی خطیء جس نے بھے پر درود پڑھاترک کیااس
طویق الجنة

امام منذری کا کناہے کہ اے امام ابن ماجہ طبر اتی اور دیگر محد شین نے جبارہ مند مغلس سے میان کیا اور ان کے قابل احتجاج ہونے میں اختلاف ہے اور میہ روایت ان کی منا کیر میں شاری گئی ہے۔

مندہ کی رائے ہے کہ بیروایت متعدد صحابہ سے مختلف ایسی اسادے مروی ہے کہ وہ ایک دوسری کو تقویت پہنچا تمیں ہیں۔ جس سے بید حسن کے درجہ پر ہے ہیں وجہ ہے کہ امام سیوطی نے اسے جامع صغیر میں حسن فرمایا اور حق بات بھی ہیں ہے۔

نسيان كالمفهوم.

علامہ مناوی کتے ہیں کہ یمال نسیان کا معیٰ ترک ہے جیسے فاجر آوی کے بارے میں فرمان الی ہے۔

تیرے پاس ماری آیتی آئی تھی تو نے انسی بھلادیا ہے ہی آج تیری کوئی أَتَعَكَ ايَاتُنَا فَنسيتَهَا وَكَذَالِكَ اليَومَ تُنسَى

خرنہ لے گا۔

لیعنی تونے ہماری آیات کو ترک کیا تو تیری سزایہ ہے کہ تجھے رحت سے دور کر کے عذاب میں ڈال دیا یمال نسیان سے سراد بھول نسیں کیونکہ بھولنے والا مکلّف نمیں رہتااور نداس پر مواخذہ ہے۔

٧ \_ بوفائي كرنے والا

امام عبد الرزاق نے مصنف میں معمرے انہوں نے حضرت قادہ ہے میان کیار سول اللہ علی فی فرمایا

من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یہ بے دفائی ہے کہ کی کے پاس میرا بصلی علی ذکر ہواوروہ مجھ پر درودنہ پڑھے۔

حافظ سخاوی کہتے ہیں جفاء کا اطلاق پر اور صلہ کے ترک پر ہوتا ہے ،طبع کی تخی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

آپ کے تذکرہ کے دفت درودنہ پڑھنے پریہ کس قدر شدید وعید ہے جو صراحة ولالت کررہی ہے کہ ایسے موقعہ پر درود شریف پڑھتاواجب ہوتا ہے علاوہ ازیں اس پر صراحت امر ہے اور وہ وجوب کا ہی تقاضا کرتا ہے بھر طیکہ کسی اور معنی پر قرینہ نہ ہو مثلاً۔

امام طبر انی کن سی اور امام ترندی نے حضرت انس د ضی اللہ عندے روایت کیار سول اللہ عندی نے فرمایا۔

علی فانه جس کے پاس میر اذکر ہووہ جھ پر درود الله علیه پڑھے کیونکہ جس نے جھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔

من ذكرت عنده فليصل على فانه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا

حافظ سیوطی نے اے صحیح قرار دیالهام نودی نے اذکار میں کمااس کی سند عمدہ اسے شیخ بیشی نے فرمایاس کے سند عمدہ اسے شیخ بیشی نے فرمایاس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اہل علم نے ندکور اور دیگر احادیث کی ساء پر کماکہ آپ علی کے کاجب بھی تذکرہ ہواس موقعہ پر درود شریف پڑ صناداجب ہے ان کے متعط دلائل ہے ہیں

پېلى د كىل

حضور علی نے اپنے موقعہ پر وروونہ پڑھنے والے کے بارے میں جبر اکیل امین کی دعا پر امین کی کہ اس کی تاک خاک آلود ہو جو ذلت سے محاورہ ہے کیونکہ اس نے دروونہ پڑھ کرر سول اللہ علیہ کی تعظیم نسیں کی لہذااس کے خلاف ذلت کی دعا کی محال میں اور یہ تب ہی درست ہے جبکہ ایسے موقعہ پر درووشر یف پڑھٹاواجب ہو کیونکہ اگر وہ مستحب عمل کا تارک ہو تا تووہ ہر گز ذلت در سوائی کی وعاکا مستحق نہ بینا۔ وہ مستحب عمل کا تارک ہو تا تووہ ہر گز ذلت در سوائی کی وعاکا مستحق نہ بینا۔ ووسم کی و کیل

ان حبان کی روایت میں حضرت اوہ ہریرہ وضی اللہ عندے تھا کہ آپ علی اللہ عندے تھا کہ آپ علی کے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے تین وفعہ آمین فرمایاس کے بعد متایا کہ جبر ائیل امین نے کماہے جس کے پاس آپ علی کا ذکر ہوااور اس نے دروونہ پڑھا۔

وہ فوت ہوا تو جہنم میں داخل ہو گا اور اللہ تعالی اے برباد فرمائے تم اس پر آمین کمو تو میں نے اس پر امین کمی۔

فمات فدخل النار فا بعده الله قل امين قال صلى الله عليه وسلم فقلت امين ہے روایت واضح طور پر وجوب پر دال ہے کیونکہ واجب کا تارک ہی آگ اور ہلاکت کا مستحق بنتا ہے۔

تيرىدليل

متعدد احادیث میں آیا ایا شخص بخیل بلحہ سب سے بوابخیل ہوتا ہے بلحہ
اس قدر ہی طل کے لئے کائی ہے کیونکہ اس سے بوھ کر کیا بخل ہو سکتا ہے جیسا کہ
پہلے سعید بن منصور کی حضرت حسن سے مروی روایت میں آیا کہ بخل کے لئے میں
کائی ہے کہ میر اذکر ہوااور دہ جھ پر درود شریف نہ پڑھے۔

فیخ قاسم بن اصبغ نے بھی سد متصل کے ساتھ امام حسن کا یہ قول ان الفاظ

میں میان کیا ہے رسول اللہ علقہ نے فرمایا۔

یحسب المنومن من البخیل ان کی مومن کے قبل ہونے کے لئے ادکر عندہ فلم یصل علی کی کافی ہے کہ میرے ذکر کے موقعہ اذکر عندہ فلم یصل علی

(جلاء الافهام) يروه ورود فريف نيز هے-

ایے موقعہ پر تارک کو بخیل قرار دینا وجوب کی دلیل ہے کیونکہ مخل نمایت ہی نہ موم بعد نفس کی ناپند ہماریوں میں اعظم ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مخل ہے بوجہ کر کون سیساری ہو عتی ہے؟ پھر اللہ تعالی نے حمیل کاذ کر متکبر کے ساتھ فرمایا۔

اور الله کو شیس پند کوئی شیخی بھارنے والا ہواء مارنے والے کو وہ جوآپ طل کریں اور اوروں سے طل کا کمیس۔ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلُّ مُختَالَ فَخَوْرُ اَلَذِينَ يَبخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بالبُخل

اور اس لئے بھی کہ بخیل حق داجب کواوا نہیں کرتا کیونکہ جو کامل طور پر حق کی ادائیگی کروے اے بخیل نہیں کما جاسکتا تمہارا کیا خیال ہے اس خفص کے بارے میں جواس ہتی کاحق اوا نہیں کرتاجو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے اور اس مخلوق میں ہم پر سب ے براحق جس کا ہوہ سدنا محمد علیہ جس جو و نیاو آخرت میں سعادت وکا میابی کا سب
جس آپ علیہ تمام جمانوں کے لئے بادی اور اہل ایمان کے لئے سر اپار حمت ہیں د نیا

کے تمام شر' مفاسد اور نقصانات اور آخرت کی تمام صولنا کیوں' پریٹانیوں' عذاب اور
تکالیف سے نجات دلانے دالے ہیں انسانیت کو جمانوں' تاریکیوں' ظلم اور سر کش سے
چھڑانے والے ہیں کیا ایسے عظیم رسول' محن کر یم روف رحیم اس کے مستحق نہیں
کہ ان کی تعظیم و تناکی جائے ؟ بلحد جب ان کا تذکرہ آئے تو تمام توت ان کے شکرومد ح
میں خرج کر دینی چاہے کم از کم اس دفت ور دو شر بف پڑھا جائے جب آپ علیہ کا نام
لیا جائے (اللہ تعالی کی رحمیں اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور
آپ ملیہ کے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے۔)

چو تھی دلیل

احادیث ندکورہ میں وجوب پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ مالی نے فرمایا جس نے درود نہ پڑھااس نے جنت کاراستہ ترک کر دیا توبلا شبہ جس نے راہِ جنت ترک کروی وہ اسے نہ پاسکااب اس کے لئے دوزخ کاراستہ ہی جو گاکیو تکہ دونوں ہی راہتے ہیں تیسرا توہے ہی نہیں۔

يانچوس د ليل

احادیث میں یہ بھی گزرادرود شریف نہ پڑھنے والا ہے وفا ہوتا ہے تو کسی بھی مومن سے دفائی تاجائز بلحہ حرام ہے۔

اس مخفی کا کیا حال ہوگا جور سول اللہ علیقہ ہے بے وفائی کرے ؟ جو ہر حرام ہے یو حکم کے اس محبت ہے جو ہر حرام ہے۔ اس کے کہ آپ علیقہ ہے بے وفائی آپ علیقہ ہے اس محبت کے منافی ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے آپ علیقہ ہے بے وفائی اس کے منافی ہے جس کا مسلمان کو حکم ہے کہ وہ محبت میں آپ علیقہ کو اپنی ذات 'والد اولاد' تمام لوگوں' مال کا خاند ان اوردی میں مقد مر کے روایت مسجے میں حسنرے عمر رفنی اللہ عند ہے ہے

جب انسول نے عرض کیایار سول اللہ علی آپ علی میری ذات کے علاوہ ہر شی سے پارے ہیں توآپ علی اللہ کے اس کے علاوہ ہر شی سے پارے ہیں توآپ علی ہے نے فر مالیا عمر نہیں 'جب تک میں حمیس تساری ذات ہے ہی دار منی اللہ عند نے عرض کیا اللہ کی قتم اب آپ علی ہے میری ذات ہے ہی زیادہ محبوب ہیں توآپ علی ہے میری ذات ہے ہی زیادہ محبوب ہیں توآپ علی ہے نہ مالی عمر اب ایمان کمل ہوا ہے۔

حاری وسلم میں حضرت انس من اللہ عند سے مرسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

لابؤ من احدكم حتى اكون احب تم مين ے كوئى اس وقت عى مومن اليه من والده وولده والناس جو سكتا ہے جبوہ مجھے اپ والدين اولاداور تمام لوگوں سے مجوب سمجھے۔

واضح ہے کہ آپ ملک ہے جفااس فرایف محبت کے منافی ہے بلعہ اس توقیرو تعظیم کے منافی ہے جس کا تھم اللہ تعالی نے "نوقورو ہُ" (آپ کی خوب تعظیم کرو) ہے

چھٹی دلیل

جوآدمی نام مبارک سن کر درود شریف شیس پر هتاده بد مخت ہے جیسا کہ

احادیث میں گزراایک روایت میں ہے۔

بد خت ہے وہ مخص جس کے پاس میرا تذکرہ ہوااوراس نے مجھ پردرددند پڑھا

شقی عبد ذکرت عنده فلم یصل عا

وجوب موسجى توبد بخت موكاة

ساتو ين د ليل

الله تعالى في معدول كواكي ادب يه بهى سكھاياكه اس كے حبيب علي كواس طرح نه بلاؤجس طرح تم ايك دوسرے كوبلاتے ہوار شاد فرمايا۔

اس موضوع پر ماری کتاب" عبدوا طاعت نبوی علیه " کامطاند نمایت می مفید ب

لاَقجعُلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَينَكُم رسول كَ لِكَارِنَ كُوالِي مِن اليان كَ كَالِي مِن اليان كَ كَدُعَاءِ بَعضِكُم بَعضاً فَعُمرا لو جيها تم مِن اليد دُومر ي كو

توالله تعالیٰ نے آپ علی کونام یا محض لقب سے بلانا منع فرمادیا بلحد فرمایا جب بھی بلاؤ تولقب تعظیم و بحریم کے ساتھ بلاؤ۔

ا جیساکہ سید ناان عباس منی اللہ عنما ہے ہوگ پ ملک کو یا محمد ملک یا القاسم کم اللہ القاسم کم کا القاسم کم کا کا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کی عظمت کے پیش نظر اس سے منع فرماویااور کمایا نی اللہ 'یار سول اللہ علیہ کماکرو۔

ا حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جیرے بھی ای طرح منقول ہے حضرت قادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ حضرت قادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ میرے نی علی کے خوب تعظیم و تو قیر کرتے ہوئے آپ ملاق کو مثلاً سید کے لقب سے بلاؤ کیونکہ آپ ملاق تمام اولاد آدم کے سر تاج ہیں۔

س- حضرت مقاتل نے اس آیت کے تحت فرمایا اللہ تعالی کے فرمان عالی کا مفہوم سے ہے۔
کہ جب تم بلاؤ تو نام مت لویا محمد علیہ نہ کمواس طرح یاان عبد اللہ نہ کموہاں نمایت ہی تعظیم و تحریم سے اپنی اللہ علیہ ایر سول اللہ علیہ کما کرو۔

الله مالک حفرت زیر بن اسلم سے اس آیت کی تغیر بول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نقل کا علی تعظیم کا حکم دیا یعن آپ علی کو اعلی تعظیم کے القلبات سے مخاطب کیاجائے۔

بلاشہ یہ تمام تعظیم و تو قیر کا وجوب ہے اس طرح آپ ملک کے نام مبارک کے ساتھ ورووشر ایف ملایا جائے تاکہ آپ ملک کے نام مبارک کے دکر اور دوسر کے ساتھ ورووشر ایف ملایا جائے تاکہ آپ ملک کے نام مبارک کے ذکر میں واضح فرق ہو جائے جس طرح آپ ملک کو بلانے میں پائدی ہے کہ وصف رسالت اور وصف نبوت کا ذکر کیا جائے تاکہ دوسرول سے خطاب سے امتیاز ہو جائے اب اگر ذکر نام گرای کے موقعہ پر درود واجب نہ ہو توآپ ملک کا مذکرہ ہو جائے اب اگر ذکر نام گرای کے موقعہ پر درود واجب نہ ہو توآپ ملک کا مذکرہ

دوسروں کی طرح بی ہو جائے گا حالا تکہ شریعت اس بات کی اجازت نسیں دیتی اس آیت مبارکہ کی جو تغیر ہم نے ذکر کی کہ آپ علیقہ کو بلانے اور مخاطب کرنے میں خوب تعظیم و تکریم سے کام لیاجائے یہ جمھور سلف کی تغییر ہے۔اس کے علاوہ بھی اس ک تغیر مفول ہے کہ آپ علیقہ کے بلانے کو عام بلانانہ سمجھنا کہ اس کی جاآور کی میں عذریا مشغولیت کی وجہ سے تاخیر کردو جیساکہ ایک دوسرے کیساتھ کرتے ہوہاں جب نهى آپ عليف بلاين تو في الفور حاضر جو جاؤاورآپ عليف كا حكم مجالا دُاس صورت مي*س لفظ* دعاا ہے فاعل کی طرف جبکہ کیلی صورت میں مفعول کی طرف مضاف ہو گالیکن قول اول اصح اور مختار ہے کیونکہ قول ٹانی پر قرآن کر یم کی ایک مستقل آیت موجود ہے۔ يَاتُهَاالَّذِينَ امَّنُوا استَجيبُوا للَّهِ ال ايمان والوالله اور اص كر رول كبلاني ير حاضر ہوجب رسول حميس وَلِلرُّسُولِ إِذًا دَعَاكُم لِمَا يُحييكُم اس چیز کے لئے بلائیں جو حمیس زندگی

اور قرآن مجید میں تکر ار نہیں علاوہ ازیں آیات کا سباق بھی معنی متعین کر دیتا ہے یہاں ایک اور بھی قول ہے کہ یہ اعتقاد نہ کرنا کہ حضور علیقے کی دعا تمہاری دعا کی طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ علی کا عامقبول ہوتی ہے لہذااس بات سے ڈرو کمیں وہ تسارے خلاف دعانه فرمادي ليكن قول اول زياده واضح بے كيونك الفاظ جي-

لأتجعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَينَكُم كَدُعَاءِ بعَضِكُم بَعضًا بِهِ الفاظ شيل كدعاء . بعضكم على بعض والله تعالى اعلم\_

ابل علم كااختلاف

جب کمی مجلس میں متعدد د فعہ آپ علیہ کا اسم گرای لیا جائے تو کیا ہر د فعہ درود شریف پڑ مناواجب ہو گایا ایک ہی د فعہ اس میں علاء کا اختلاف ہے لیکن اس میں القاق ہے کہ ہروفعہ ورود شریف پڑ صنامتحب ہے تنویر الابصار ور محار اور روالحمار میں ہے امام طحاوی اور امام کر فی نے ذکر کرنے اور سننے والے پر وجوب کے بارے میں

اختلاف كياب (يادرب ابتداء عم لينام ادب ندكه در ميان درود شريف)كيابربار ورود شریف لازم ہے یا نہیں امام طحادی احناف کی ایک جماعت امام حلیمی شوافع کی ایک جماعت المام لخی کی امام این بطر حنبلی کا مخار اور این العربی مالکی کے بقول احوط یمی ہے کہ ہربار درود شریف پڑھا جائے خواہ مجلس داحد ہواس کی وجہ بیہ نہیں کہ امریس مرارع بلحد سب متكور كاوجد عوجوب متكور موكانام لين عودآدى ك ذمه ہو جائے گا جیے کہ چھینک آنے والے کاحق ہو تا ہے بیخی پر آپ علی کاحق ہے جس كى ادائيكى مونى چاہئے پھر فرماياند مب يہ ب كه ايك د فعد واجب اور بار بار متحب ہدر مخد میں ہے کہ فتوی اس پر ہاں میں یہ بھی ہے معتد مذہب امام طحادی کا قول (كه باربار در دوشريف لازم ب) ي برد المحاريس ب فزائن ميس بركه اس بي تحفه وغیرہ میں مجھے قرار دیا ہے اور حاوی میں اے اکثر کا تول اور شرح نیے میں اسم کماہے امام عنی نے شرح مجمع میں لکھامیر اند ہب یی ہے با قانی کتے ہیں معتدند ہب یی ہے اور اس کو بر میں رائج کما حمیاہے حافظ این صلاح فرماتے میں آپ علی کے ہربار تذکرہ پر صلوۃ و سلام کا اہتمام کر ناچا ہے اور تکر ارے تھکنا نسیں جائے کیونکہ حدیث کے طلبہ ' حاملین اور کا تبین کے لئے اس کا حصول بہت ہوا فائدہ ہے اور جو اس سے غافل ہے وہ حصد وافرے محروم رہائ میں سے جو ہم لکھ دیتے ہیں وہ وعا ہوتی ہے نہ کہ مروی کلام تونہ تواہے روایت کے ساتھ مقید کیا جائے اور نہ ہی اصل پر اکتفاکیا جائے ( یعنی اصل می درود شریف نسی تو بھی ہم تح ریکردی)اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقدی عام کا معالمه بوبال ممى ماته كلمات ثائية كالذكره موناجاب

حافظ سخاوی کہتے ہیں مجھے ابدالقاسم تیعی نے التر غیب میں ابدالحن حرانی کی سند ہے میان کیا کہ فوجہ اللہ عروبہ حرانی کے ہاں جو بھی حدیث پڑھتااہے درود شریف چھوڑنے کی اجازت نہ ہوتی اور وہ فرماتے دنیا میں حدیث کی برکت رسول اللہ علیہ پر کثرتِ ملاۃ اور آخرت میں انشاء اللہ انعام جنت ہے اور جمیں حضرت و کیع بن جراح ہے میں ابن بھیجوال و غیر ہ معلوم ہوا ہے کہ وہ فرما سے ہیں۔

حدیث میں اگر حضور علیہ پر ورود نہ ہوتا تو میں کی کو حدیث میان نہ کر تا۔

اگر میرے نزدیک صدیث تنبیج سے افغل نہ ہوتی تو میں اے میان نہ کر تا۔

آگریس جان لیتاکہ نفل نماز صدیث کے میان سے افضل ہے تویس مدیث میان .

لولاالصلاة على النبي في الحديث ماحدث احدا

ايك اورروايت من يه الفاظ مين-

لولا أن الحديث الحضل عندى من التسبيح ماحدثت

بعض جكه بيالفاظ بهي ملتي جي-

لواعلم ان الصلاة الفضل من الحديث ماحدثت

(القول البديع ٢٣٩)

علم ثالث

بعض مقامات پر درود شریف پڑھنا سنت ہے

کھ مقامات میں آپ علیہ پر درود شریف پڑھاسنت ہے ہم ان سے کچھ کا تذکرہ کردیتے میں تاکہ غفلت بریخ دالامیدار ہو جائے۔

ا\_ازان کے بعد

ا۔ مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رسنی اللہ عنماہے نقل کیا میں ہے۔ مسلم اور اصحاب سنو تواس کی مثل کیا میں نے رسول اللہ علیہ کا میں مثل کی مث

كلمات دهراؤ

ثم صلوا على فانه من صلى على پر جم به پر درود پر هوجس نے جم برایک صلاة صلى الله علیه بهاعشوا دفعه درود پرهاالله تعالی اس پردس وقعه

رحت فرماتا ہے۔

پھر میرے لئے مقام دسلہ ما گودہ ایک جنت میں مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص میرے کو عطام و گااور میں امید کر تا ہوں کہ وہ میں ہی ہو نگا جس نے میرے لئے وسلہ کی دعاکی اس کے لئے شفاعت ٹاہت ہوگ۔

اللهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعَوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارض عَنِّى ارضَالاً سَخَطَ بَعدَهُ

یا اللہ ادعوت کاملہ اور نماز نافعہ کے مالک سیدنا محمد علیق پر رصت فرما اور محمد علیق پر رصت فرما اور محمد سے اساراضی ہوجا کہ اس کے بعد نارا فسکی نہ ہو۔

توالله تعالى اس كى دعا قبول فرمائے كا\_

س- حضرت الاورواء رضى الله عند ب برسول الله عَلَيْ جب اذان سنة تويد وعاكرت اللهم رب هذه الدعوة التامية يالله وعند كالمه اور فماذ قائم ك والصلاة النافعة صل على مُحمد الك محمد عَلَيْ ب درود مج اور روز واعطه مولله يوم القيامة تا مناسك التجاكو قبول فراد

آپ ملی کے اردگرد محاب س کریس دعاکرتے اور فرمایاجواذان س کریہ پڑھے گاروز قیامت اس کے لئے شفاعت ثابت ہوجائے گ۔ (المعجم الکبیر للطبوانی) سم سیدنا این عباس رضی اللہ عنما ہے ہے رسول کریم علی ہے فرمایا جس نے اذان سنداد کیا

أشهداً الله إله إلا الله وحده المشريك له وآن محمدا عبده ورَسُوله آللهم صلل على محمد مخمد مخمد مخمد وتبلغه درجة الوسيلة عبدك واجعلنا في شفاعته يوم الفيامة وجبت له الشفاعة

(المحجم الكبير للطبراني)

میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سواکوئی مقصود و معبود میں اور وہ ذات و صفات میں کی ہے اس کا کوئی مثل و شریک نمیں اور سیدنا محمد مقطقہ اس کے برگزیدہ مدے اور رسول ہیں اے اللہ سیدنا محمد مقطقہ پر وردو مجمح اور انہیں مقام و سیلہ عطافر مااورروز قیامت ان کی ہمیں شفاعت عطافر ما۔

## بروعا كى ابتداء وسط اور آخر ميس

دعا کی ابتداء 'وسط اور آخر میں درود شریف پڑھناسنت ہے تینوں مقامات پر اس کی ادائیگی و عاکی قبولیت کا قوی سبب اور اجرو تواب میں خوب اضافہ ہے۔ ا۔ دعا کی ابتداء کے بارے میں حضرت فضالہ بن عبیدر منی اللہ تعالی عنہ ہے ہے رسول الله عليه تشريف فرما تھے ايك آدى ئے آكر نمازير حى اور يدوعاكى يالله مجھے حش دے اور بھے بررحم فرمآپ علی نے فرمایا نمازی تونے بہت جلدی کی ہے آئندہ جب نماز اوا كراو توسيلے اللہ تعالى كاس كے شايان شان حمر كرو\_

وصل على ثوجدم ادعه اور پر جھ پردرود پڑھ پروعاكر

حفرت فضالہ کتے ہیں بھر ایک آدی آیاس نے نماز پر حی اس نے اللہ تعالی کی حمد کی اور حضور علی پردرود پڑھا حضور علیہ نے س کر فرمایا۔

ایهاالمصلی ادع الله تجب اے نمازی اب تورعا کر قبول کی جائے

(العرمذی نسائی ابودائود)

۲۔ امام تر مذی نے حضرت ابن مسعوور ضی اللہ عند ہے روایت کیامیں قماز پڑھ رہاتھا تی اكرم علي تشريف لائے حضرت الا بحر اور حضرت عمر رضى الله عنماآپ كے ساتھ تے جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالی شاکی پھر نی اکر م علیقے پر درود شریف پڑھا پھر میں نے اپ لئے دعا کی توآپ علیہ نے فرمایاب ما تکوعطا کیا جائے گا۔

٣ ـ دعا كے آخر اور وسط ميں ورود شريف پرامام غزالي نے جيخ ابو سليمان دارائي رضي الله عنہ سے نقل کیا کہ متحب سے ہے کہ دو درودول کے در میان دعا ہو کیونکہ بیا مسترو شیں ہوتی اور کریم ذات کے بیہ شایان شان شیس کہ وہ طر فین کو قبول فرما لے اور وسط -425215

الله وجد الكريم عن عرف في حفرت على كرم الله وجد الكريم سے نقل كيا رسول الشرطيع فرمايا

دعا اور اسان کے در میان پردہ ہوتا ہے یمال تک کے حضور علی پر درود شریف پڑھا جائے جب ورود شریف پڑھا جاتا ہے تو تباب ختم اور دیا قبول اور اگر در دو مثر يف نه براها جائ تود ما قبول سيس موتى ـ

۵۔ اہام ترندی نے حضرت سعیدین مستب سے انہوں نے حضرت فاروق اعظم رمنی انشد عند سے نقل کیاد عاآمان اور زمین کے در میان معلق رہتی ہے۔

حتى يصلى على نبيك صلى الله يال تك كه تم الني ني عليه ير درود عليه وسلم شريف پر صو

لہذامتیب وافضل دعامیں کی ہے کہ اس کے اول 'وسط اور آخر میں درود شریف پڑھاجائے اور صرف آخر میں درود پر آکتفانہ کیا جائے۔

۲۔ کیونکہ حضرت جار رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ علیا ہے فرمایا مجھے سواری کے پیالہ کی طرح نہ ساؤسوار پیالہ ہم کر لئکالیتا ہے آگر اے ضرورت ہو تواس ہے فی لیتا ہے یاوضو کرلیتا ہے ورنداے انڈیل دیتا ہے جھے دعا کے اول اور وسط میں کرو نہ کہ ترمیں

### ٣\_د خول اور خروج محد کے وقت

مجدیں وافل ہوتے وقت اور اس سے بنگنے پر درود شریف پڑھنامتیب ہامادیث میں ہے۔

ا سدہ فاطمہ رضی اللہ عنما سے معقول ہے۔ رسول اللہ علی جب مجد میں وافل موت تو کتے۔

اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَسَلِم يَاللّٰهُمُ صَلِّ عَلَيْهُ بِرَ صَلَوةُ وَسَلَامٌ كَانُرُولَ فَرَا اللّٰهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَسَلِم اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ بِرُ وَرُوو آبِ عَلَيْكُ فِي مَعِدِ مِن وَاصْلُ هُو لَوْ مِي كُر يُم عَلَيْكُ بِرُ وَرُوو يَرْحَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

سم الم احمد نے سیدہ فاطمہ رمنی اللہ عبنا (الله تعالى ان كى بركات سے جمیں بھی موان كى بركات سے جمیں بھی موان سے تقل كيار سول اللہ عليقة جب مجد میں داخل ہوتے توكيتے۔

الله کے نام ہے اور رسول الله پر سلام

یا الله مجھے معانف فرما دے اور میرے

لئے رحت کے درواڑے کھول دے۔

بِسمِ اللَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمُّ اغفِرلِي ذُنُوبِي وَافتَح لي أبوَابَ رَحمَتِكَ

اورجب معجدے نظتے تو یک کلمات پڑھتے لیکن رحت کی جگہ فضل کالفظ لاتے۔

مرملمانے ملاقات پر

کسی مسلمان سے ملا قات کے موقعہ پر درود شریف پڑھناست ہے ا۔ اہام ابو یعلی نے حضرت انس رفنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیقی نے فرمایاجب دوسرے آپس میں اللہ تعالی کی خاطر ملے اور دونوں نے نی علیقے پر درود شریف پڑھا تو جدا ہوئے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے کناہ صاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(الترغيب منذرى)

حافظ سخاوی نے بھی القول البدنیع میں کی روایت مختلف الفاظ ہے نقل کی اور کما اے حسن بن سفیان اور اندیعلی نے مسانید میں ابن حبان نے ضعفاء میں ابن بھی المان اور اندیعلی نے مسانید میں ابن حبان نے ضعفاء میں ابن بھی المان نے بعض اہل فقر و معرفت بھی المان کیا ہے پھر کما ہے فاکسانی نے بعض اہل فقر و معرفت ہے ہیاں کیا گائے کی زیارت کا شرف مانا میں نے ندکورہ ارشاد کے بارے پو چھا تو آپ علی نے اس کی تائید فرمادی۔ (اللہ تعالی آپ علی پہر اور خوب درود و سلام کا نزول فرماجب تک اس کا ذکر کرنے والے ذکر کررہ ہیں اور خوب درود و سلام کا نزول فرماجب تک اس کا ذکر کرنے والے ذکر کررہ ہیں اور خوالے اس کے ذکر ہے عافل ہیں۔)

۵\_اجماعی مجالس میں

جب مسلمانوں کا اجتماع ہو تو ہاں بھی در در شریف پڑھنا سنت ہے اور اشیں چاہئے وہ اپنی مجالس کو اس ہے مزین کریں متعدد احادیث میں ایسے مواقع پر در دو شریف کی فضیلت اور اس پر سظیم ثواب کاذکر ہے اور پھر ایسی احادیث بھی ہیں جن میں ایسے اجتماعات کا بغیر در دورشریف متفیق و شتم ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا گیاہے

زَیْنُوا مَجَالِتَکُم بِالصَّلاَةِ عَلَی فَانِ این این این کو دورو شریف سے مالاتکم عَلَی نُور الْکُم یَومَ القِیَامَةِ مِرین کرد کیونک دردد شریف دوز

(جامع صغیر) تیامت تمارے لئے نور ہوگا۔

وواحادیث مبارکہ جن پرایے مواقع پر درود شریف ترک کرنے پر تخذیر و تنیبہ ب . درج ذیل ہیں۔

ا حضرت الديريره رضى الله عند سے ہر سول الله علي في فرماياجب لوگ كمى جكه اكثے موں اور دورور شريف پڑھيں تو. اكثے ہوں اور دہاں الله عزوجل كاذكر نه كريں اور نه نبي علي پر دروو شريف پڑھيں تو. روز قيامت انہيں حسرت ہوگی اگرچہ وہ جنت ميں جاكيں۔

حافظ منذری کہتے ہیں کہ اے امام احمد نے سند صحیح ہے ابن حبان نے محیح میں نقل کیاامام حاکم نے فرمایا یہ خاری کے شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

۲۔ انہی سے مروی ہے جس میں نہ کورہ الفاظ کا سے اضافہ ہے کہ اللہ تعالی جاہے تو انہیں عذاب دے یا انہیں معاف فرمادے۔

طافظ منذری کتے ہیں اے اہام اور اور ترندی نے نقل کر سے کما یہ

مدیث حسن ہے۔

تودهدادم دارے اشے۔

الاقامواعلى انتن جيفة

علامہ منادیؒ نے فرمایا مجلس کے اختیام پر ذکر البی اور درود شریف کی تاکید ہے جن الفاظ سے بھی ہو جائے سنت ادا ہو جائے گی ہاں اکمل ذکر ہے۔

یااللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمہ ہے میں اعلان کرتا ہول تیرے مواکوئی معبود شیں تیجھے معانی ہانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمدِكَ أَشهَدانَ لاَّ الدَّاِلاَّ أَنتَ أَستَغِفرُكَ وَأَتُوبُ إليك

کیونکہ میہ حدیث میں وار د ہے اس طرح اکمل درود شریف درود ابر امیں ہے اس کے الفاظ افضل میں کیونکہ حضور علی ہے اس کے الفاظ افضل میں کیونکہ حضور علی ہے دہ خود صحابہ کو سکھایا اور انہیں اپنے رب کی اس نماز میں شامل کرنے کو کہاجو عبادات میں افضل اور قربات میں اقرب ہے۔

۲\_اسم مبارك لكھة وقت

جوآدی کی جگہ آپ علیہ کانام لکھ اس کے ساتھ درود شریف بھی تحریر

کرے اس پر متعدد اسانید سے احادیث دارد ہیں ان میں سے پچھ درج ذیل ہیں۔

المام طبر انی عضر سابع ہر رور نسی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرماما

من صلی علی فی کتاب لم تول جس نے مجھ پر درود لکھا ہب تک وہال

الملاتک تستغفر له مادام اسمی میرانام رہے گا فرشتے اس کے لئے دعا
فی ذلك الكتاب مادام اسمی میرانام رہے گا فرشتے اس کے لئے دعا

۲\_ مجنع سلیمان من رہیع نے حضرت این عباس رفنی اللہ عنما سے روایت کیارسول اللہ عنما سے روایت کیارسول اللہ عناقی نے فرمایا جس نے کتاب میں محمد علیہ پرورود پڑھادواس کے لئے جاری رہے گاجب تک وہاں میرانام ہے۔

س ابوالشیخ نے حضر ت ابو ہر ہر ہ و منی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا جس نے بھے پر کتاب میں ورود شریف لکھا ماہ گلہ اس کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ جب تک میرانام اس کتاب میں ہے۔ (جلاء الاقمام)

بہت سارے علماء محد ثین محققین نے آئمہ سلف صالح محد ثین کے بارے میں نقل کیا کہ انہیں موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو انہیں آپ کے نام کیا تھ درود شریف لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے کیر فضل اور عظیم بھارات نے نوازائیدواضح ہے کہ اچھی خواب اللہ تعالی کی طرف بھارت ہوتی ہے اور مومن کا خواب نبوت کا چالیہواں حصہ ہوتا ہے جو نبوت کے تحت ہواس میں کذب نہیں ہوتا جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے۔

ا۔ ایسی بی ایک خواب حسن بن محمد سے منقول ہے میں نے خواب میں امام احمد بن صنبل کو دیکھاجو فرمار ہے تھے اے او علی کاش تم کتاب میں ممارے تح ریر کردہ درود شریف پڑھنے والی پر کات دیکھے۔

حافظ سخاوی نے لکھاکہ اے این بھیجوال نے نقل کیا۔

۲۔ ابد الحن بن علی میمونی ہے ہیں نے ابد الحن بن عید کوخواب میں دیکھا گویاان کی الکیوں پر سونے یاز عفر ان کارنگ تھا ہی نے پوچھا کچھ لکھا ، دامحسوس ہوتا ہے فرمایا یہ صدیث رسول علیقہ لکھنے کی وجہ سے ہے یا فرمایا صدیث رسول میں درود شریف لکھنے کی وجہ سے ہے یا فرمایا صدیث رسول میں درود شریف لکھنے کی وجہ سے ہے۔

س۔ خطیب کتے ہیں مجھے کی بن علی نے انہیں ابو سلیمان حرائی نے بتایا میرے ایک پڑوی ابو الفضل ہے نمایا میں اور کثرت کے ساتھ اداکرتے انہوں نے بتایا میں حدیت لکھتا گر در دو دشر یف نمیں لکھتا تھا مجھے خواب میں رسول اللہ علیات کا دیدار ہوافی مایا جب تم لکھتے ہو تو بھے پر در دو دکیوں نمیں لکھتے ؟ پھر پھے دنوں کے بعد زیارت کا شرف مایا تو فرمایا تمسار ادر دو میرے ہاں پنچتا ہے لہذا تم در دو بڑھو تو کیا کر وعلیہ ۔
میں شمار ادر دو میرے ہاں پنچتا ہے لہذا تم در دو بڑھو تو کیا کر وعلیہ ۔
میں شمار ادر دو میرے ہیں کہ اگر کلمت حدیث میں در دو شریف کے خاوہ کوئی فائدہ

نہ ہو تو میں فائدہ کافی ہے۔ کیو نکہ جب تک وہ کتاب میں ہے درو دشریف مہاری ہے۔ ۵۔ محمد بن المی سلیمان سے مفقول ہے میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھااور پوچھااللہ تعالی نے کیامعالمہ فرمایا؟۔ کنے لگااللہ تعالیٰ نے مجھے عش دیا میں نے وجہ پو تھی تو فرمایا کتاب میں وروو شریف لکھنے کی وجہ ہے۔

٧- ايک محدث کاميان ہے مير اايک پردوني تفافوت ہوا خواب ميں ويکھا گيا يو جھا کيسي گزري؟ کينے لگا اللہ تعالی نے مجھے معاف فرما ديا وجہ پو چھي تو کما ميں جب بھي رسول اللہ عليف کانام لکھتا تو ساتھ درود شريف لکھتا۔

(اين بعث عوال علاء الافهام القول البديع)

کے۔سفیان بن عمینہ کامیان ہے جمیں خلف صاحب الخلقان نے بتایا ہمار اایک دوست تھاجو ہمارے ساتھ صدیت پڑھتا تھا تو سنر رنگ ہمارے ساتھ صدیت پڑھتے تھے کہا ہاں کے کپڑے پہن رکھے تھے میں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ صدیت پڑھتے تھے کہا ہاں معاملہ کیا ہے؟ کہنے گئے میں جب بھی صدیت میں حضور علیقی کاذکر پڑھتا تو اس کے معاملہ کیا ہے؟ کہنے گئے میں جب بھی صدیت میں حضور علیقی کاذکر پڑھتا تو اس کے میں جب بھی صدیت میں حضور علیقی کاذکر پڑھتا تو اس کے میں علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے علیہ کا میں جب ہو۔

(القول البديع)

۸۔ عبداللہ بن محکم کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو خواب میں ویکھا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے گئے اس نے رحم فرماکر میری مغفرت فرمادی اور مجھے ولسن کی طرح آرام دے دیا اور مجھ پراس طرح رحمت مجھاور فرمائی جس طرح دولہ پر پھول میں نے وجہ پوچھی فرمایا میں نے آب کتاب رسالہ میں حضور عَلَیْتَ پر ورود شریف لکھا تھا میں نے بوجہادہ الفاظ کیا ہے تو متایا الفاظ یہ تھے۔

الله تعالی حضور پر رحموں کا مزول فرمائے ممطابق اس کا ذکر کرنے والوں کے اور ممطابق اس کے ذکرے غفلت برینے والوں کے۔ وصلى الله على محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددما غفل عن ذكره الغافلون<sup>1</sup>

منع میں نے"الرساله" ویکھا تواس میں نمی الفاظ تھے۔

 زیارت کاشرف پایاتواپ علی نے میر الکھاہواد کھ کر فرمایا یہ عدہ ہے۔

ا۔ عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں مجھے تقد دوست نے بتایا میں نے محدث کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا اور مجھے معاف فرما دیا ہیں نے کیا معالمہ فرمایا انہوں نے کما اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا ہی حضور علیہ کا م کھتا تو معاف فرما دیا ہیں نے عرض کیا کیے ؟ کہنے گئے میں جب بھی حضور علیہ کا م کھتا تو ساتھ درود شریف لکھتا تھا۔

اا۔ حافظ الد موی نے محد ثین کی ایک پوری جماعت کے بارے میں لکھا کہ انہیں وصال کے بعد خواب میں دیکھا گیااور انہوں نے ہتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیااس دروو مشریف کی برکت سے جو ہم ہر حدیث میں لکھا کرتے تھے۔

11-امام ابو ذرعہ کو خواب میں فرشتوں کے ساتھ آسان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا پو چھابیہ مقام کیے ملا؟ فرمایا میں نے ہاتھ سے لا کھ حدیث لکھیں جب بھی حضور علیات کا نام آتا تو میں درود شریف پڑھتا علیات اور حضور علیات کاارشاد کرای ہے جس نے بھی پر ایک و فعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پردس مرتبدر حمت فرماتا ہے۔

سوا۔الدرالمطود میں اہل علم کی جماعت ہے نقل کیا کہ ابدالحن شافعی کہتے ہیں۔ میں فے خواب میں رسول اللہ علی کا دیدارپایا تو عرض کیاامام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں جو نہ کورہ درود شریف پڑھا ہے اس کا اجرآپ علیقے کی طرف ہے کیا ہے؟ فرمایا انہیں میری طرف ہے اجربہ ہے کہ روز قیامت انہیں حیاب کے لئے روکا نہیں حالے گا۔

۱۳ بعض علاء کو آپ علی کے زیارت نصیب ہوئی انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ علی کے بھا اللہ علی کے اللہ علی کے بھا اللہ علی کے بھا زاد ہمائی ہیں انہیں آپ علی کے اللہ علی کے بھا زاد ہمائی ہیں انہیں آپ علی کے ان کا نے کوئی خصوصی کرم فرمایا ہے فرمایا ہاں میں نے اللہ تعالی ہے عرض کیا ہے کہ ان کا حساب نہ لیا جائے انہوں نے عرض کیا ہی وجہ کیا ہے ؟ فرمایا انہوں نے مجھ پر اس طرح درود پڑھا کہ اس طرح کی نے بھی نہیں پڑھا اور اس کے الفاظ بیچھے گزر چکے

٥ ـ درمطوو مي إمام يبقى كاميان إمام شافعى كوخواب مي ويماورع ض كياكيا

الله تعالى نے تمارے ساتھ كيامعالم فرمايا؟ انبول فيتاياس نے مجھے معاف فرماديا عرض كياكس وجے ؟ فرمايا في كلمات كى ماء رح جن كے ساتھ مي حضور علقة بردرود رخ هنا تھااوروہ يہ جي-

آیاللہ! حضور علیہ پر درود پڑھے والوں
کی تعداد کے مطابی رحمتیں نازل فرما
باللہ! درود نہ پڑھے والوں کی تعداد کے
برامر رحمتیں نازل فرما جس طرح تونے درود
شریف پڑھے کا حکم دیا حضور علیہ پراس
طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو
کرے رحمتیں نازل فرما جس طرح تو
میں نازل فرما جس طرح تو

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحمَّد عَدَدَ مَن صَلَّى عليه وَصَلِ عَلَى مُحَمَّد عَدَدَ مَن لُم يُصَّل عَلَيه يُصَّل عَلَيه وَصَلَ عَلَيه وَصَلَ عَلَيه يُصَل عَلَيه وَصَل عَلَيه يُصَل عَلَيه يُصَل عَلَيه يُصَل عَلَيه يُصَل عَلَيه يُصَل عَليه يُصَل عَليه

وَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَن يُصَلِّى عَلَيهِ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنبَغِي أَن يُصَلِّي عَلَيهِ

۱۱۔ حافظ سخاوی نے ابو طاہر مخلص ہے ابن بھی وال کی روایت ہے میان کیا کہ انہوں نے خواب میں حضور علیات کو یکھا سلام عرض کیا توآپ علیات نے چرہ انور پھیر لیا میں دوسر ی جانب سے حاضر ہوئے توآپ علیات نے چرہ پھیر لیا عرض کیا یارسول اللہ علیات کی جانب سے حاضر ہوئے توآپ علیات نے چرہ پھیر لیا عرض کیا یارسول اللہ علیات کی کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف نہیں لکھتا ہوں تو ساتھ درود شریف نہیں لکھتا ہوں تو ساتھ درود شریف تحریر کا ہوں علیات تسلیماکٹر اکثر اسٹرا۔

ے ا \_ ایک آدی حدیث لکھتااور کا غذیمی خل کی وجہ ہے آپ علیقے پر ورود شریف نہ لکھتا تو اس کے دائمیں ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا \_ (ہم اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ آپ علیقے پر ورود شریف واللمادے۔

١٨ ـ المام محمد عن ذكى الدين منذرى كو ملك صالح ك دور مي خواب مين و يكها كيا-

انہوں نے خواب والے سے پو چھاتم بادشاہ پر خوش ہو ہتایالوگ خوش ہیں فرمایا ہم تو جنت جب ہیں اور ہمیں حضور علیہ کی وست یوسی بھی نصیب ہوئی اور فرمایاان لوگوں کو مبارک ہو جو اپنے ہاتھوں سے یہ لکھتے ہیں قال رسول اللہ علیہ تو وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہو نگے۔

(اے اللہ حضور علی کے جادومقام کے صدقہ میں ہمیں بھی ان میں شامل فرمادے) ١٩- يمي وجه ب حافظ الن صلاح كت جي حديث مان كرنے والے كوآب عليك كاسم گرامی کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہئے اور اس عمل میں کو تاہی نہ کرے كيونك طلبه اور كاتبين حديث كے لئے يہ سب سے يوانقدى فائدہ ب اور جس نے غفلت کی وہ حصہ وافرے محروم ہو جائے گا ہمیں اس بارے میں متحدد محد ثین کے خواب میان کئے ہیں اور جو درود شریف لکھتاہے وہ زعا ہوتی ہے نہ کہ مروی کلام میں وجہ ہے کہ بیروانیت کے ساتھ ہی مقید شیں اور نہ ہی اصل پر اکتفاکی پاہمدی ہے۔ ٠٠- علامه ان يمتى كتے بين اس كے بعد ابن صلاح نے صورة صلوة مين تخفيف ير تبيه کی جیساکہ بعض محروم لوگ تھل میں میں کھنے کے جائے صلعم لکھ دیتے ہیں اس طرح انہوں نے معنا کی پر بھی تحذیر کی مثلا لفظ سلم نہیں کہتے اور پہلے گزر اک صلوة وسلام میں سے ایک پر اکتفا کروہ ہے ایک محد مین کی جماعت "مسلم" نمیں للحق محی توانبول نے رسول الله عليات كو خواب ميں ناراض پريشان ياس پر زجر فرمانے والايايا بعض كو فرمايا تم آين كو جاليس نيكيول سے كيول محروم كر ليتے ہو كيونكه "وسلم"ك چار حروف بین اور بر حرف پروس نیکیان بین-

11-17 سلسلہ میں حافظ رشد الدین عطار نے ابد سلیمان حرانی سے نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیدار مصطفیٰ عقاب کیا آپ علی نے مجمعے فرمایا ہے ابد سلیمان جب تم حدیث میں میر اذکر کرتے ہوئے صلوۃ بڑھے ہو"وسلم "کیوں نمیں پڑھے حالانکہ اس کے چار حروف ہیں اور ہر حرف کے عوض وس نیکیاں میں تم چالیس نیکیاں کیوں چھوڑ

دے ہو۔

۲۲ فی این صلاح نے مزو کتانی سے نقل کیا میں صدیث لکھتا گر "وسلم" سیس لکھتا تھا میں نے خواب میں زیارت کی توآپ علیقہ نے فرمایا کیا وجہ تم مجھ پر کامل صلوق سیس پڑھتے تم صلی الله علیه لکھتے ہو کر "وسلم" سیس لکھتے

امام نووی رحمة الله علیه نے شرح مسلم میں فرمایا علاء نے تصریح کے کہ تسلیم کے بغیر صرف صلوۃ پراکتفا کروہ ہے والله اعلم امام تسطلانی کہتے ہیں این صلاح نے بھی تصریح کی ہے کہ صرف علیہ السلام پراکتفا کروہ ہے (شرح الاذکار ۳۳۱) کے ۔ ہر الشجھے کلام کے وقت

ہر استھے کلام کی ابتد اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے نبی علی پر درود سے
مستحب ہے الحمد للہ سے ابتداء کرنے کے بارے میں سنن ابوداؤد اور مند احمد میں
معنر ت ابو ہر رہور منی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس کلام کی
ابتدا حمد الی سے نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔

ابتداء كلام ميں ورووشريف كے بارے ميں او موى مديني نے حضرت او ہرير ور سنى اللہ عند سے نقل كيار سول اللہ عليہ نے فرمايا ہروه كلام جس كى ابتداذكر الى سے نہ كى جائے۔

اور نہ مجھ پر درود شریف پڑھا تو دہ ہر برکت سے محروم دخالی ہو تاہے۔ وبالصلاة على فهوا قطع ممحوق من كل بركة

محدث این مندہ کی روایت میں اس قتم کے سخت الفاظ ہیں۔

(جلاء الافهام الدرالمنضود)

٨ ـ وعظ الثاعت علم خصوصاً حديث شريف يره صة وقت

تبليغ علم' افتتاح وعظ و نصحيت' افتتاح در س' اختيّام در س خصوصاً حديث

نبوی علی کا قرات کے موقعہ پراہتداء اوراختآ مادرود شریف پڑھنامتحب ہے۔ امام نووی اذ کار میں فرماتے ہیں صدیث اور ای طرح کے دیگر علوم کے قاری كے لئے متحب كر جب بھى رسول اللہ عليہ كانام آئے بلىد آوازے صلوة وسلام پڑھے لیکن آواز زیاد وبلند نہ کرے اور فرمایا جن لوگوں نے اس بات کی تصریح کی ہے ان میں حافظ او بر خطیب بغد ادی جیے لوگ ہیں۔

ہارے اصحاب اور دیگر علماء نے اس پر بھی تقریح کی ہے کہ تلبیہ کے بعد بلع آوازے در دوشریف پر هنامتحب ہے۔

امام اساعیل اسحاق نے سند کے ساتھ جعفر بن بر قان سے نقل کیا حضرت عمر بن عبدالعزيزر منى الله عنه نے لکھا حمر وصلوۃ کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عمل آخرت سے دنیا کے طالب ہیں کھے قصہ کوایے ہیں جنہوں نے حضور علی ہے پر صلوۃ کے عجائے امر اء اور باوشا ہوں پر صلوۃ شروع کر دی ہے میر اپنیام پہنچنے کے بعد تمام لوگوں کواگاہ کر دوصلوۃ فقط انبیاء پر 'و عاعام مسلمانوں کے لئے اور اس کے علادہ اجازت ہے۔ (الدرالمصور)

نے گور نروں کی طرف لکھا اور قصہ کو لوگوں کو اس بات کا پاہند ہنا دیا کہ صلوۃ صرف ر سول الله عليه كالحب تو محدث واعظ اور مدرس كو چاہئے وہ اپنے كلام كا افتتاح حمد باری تعالیٰ اور پھر درود شریف ہے کرے اور اختیام بھی ورود شریف پر ہی کرے خطوط کی ابتداء میں دروو شریف لکھنا بھی ای میں شامل ہے واقدی نے سیدنا او بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا انہوں نے عمال کو تکھا۔

الله الرحمٰن الرحيم خليفه رسول منايشة الدبحرك طرف سے طريقه بن حاجز كي طرف ہے سلام علیک میں حمر کر تااس ذات اقدس کی جس کے سواکوئی معبود شیس اور اس ے عرض كرتا ہوں كه وہ حضرت محمد عليقة بر وروو كھے حافظ ميتى كتے ہيں خطوط كى ابتد اميں صلوة لكھنا خلفاء راشدين كى سنت ہاوراى بر تمام امت كاعمل چلاآر ہا ہام نووى نے اذكار ميں لكھا تماد عن سلم ہے مروى ہے كه مسلمانوں كے در ميان مراسلت يوں ہوئى تھى من فلان الى فلان اما بعد سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اساً له ان يصلى على محمد وعلى آل محمدالخ

٩\_ صبح وشام در ودشريف

حضرت ابودرواء رضی الله عند سے ہے رسول الله منافظة نے فرمایا جس نے بھی پر صبح کے وقت وس د فعہ در دو دشریف پڑھا۔ اور کند شفاعتی بوم القیامة (جامع صغیر) روز تیامت اسے میری شفاعت پالے گی

۱۰ نینداور قلتِ نیند کے وقت

ا۔ حضرت ابد قرصافہ رسنی اللہ عنہ ہے ہیں نے رسول اللہ عنایہ کو فرماتے ہوئے ساجو آدمی ہمتر پر لیٹے پھر سورہ ملک پڑھے پھر کے یا اللہ حل وحرم کے رب رکن و مقام کے رب مشعر حرام کے رب بحق ہرآیت جو تو نے رمضان میں اتاری روح محمد علیہ پڑھے تو اللہ تعالی اس پر دو فرشتے مقرر کر علیہ علیہ ہوگئی پڑھے تو اللہ تعالی اس پر دو فرشتے مقرر کرتا ہے حتی کہ وہ حضور علیہ کے پاس جاکر عرض کرتے ہیں فلال بن فلال نے آپ علیہ کہ تا ہول فلال بن فلال پر میری علیہ کے سے ہیں کہتا ہول فلال بن فلال پر میری طرف سے سلام اور اللہ تعالی کی دحت ویر کات ہول۔

(التحدد)

ع القول البدي عمي ہے كہ ابن بشكوال نے عبدوس رازى سے ميان كياكہ كم نيندادى مي سان كياكہ كم نيندادى مي سان كياكہ كم نيندادى مي سان كيا كہ كا اللہ و ملائكته يصلون اور اس كے بعد آپ علي اللہ ي

دردد شریف پڑھے اا۔ نیند سے اٹھنے کے وقت

امام نسائی نے سنن الکبری میں حضرت این مسعود رینمی اللہ عنہ ہے ذکر کیا اللہ تعالی ان دویمہ ول ہے۔ کامل رامنی ہوتا ہے ایک وہ جود وسرے ساتھیوں کے ساتھ جماد میں شریک ہوادوسرے ہماگ کے لیکن وہ ٹامت قدم رہااگر قتل ہو گیا تو شادت پا گیا اور آگری گئی ہو گیا تو شادت پا گیا اور آگری گیا تو تب بھی اللہ تعالی راضی ہو گیادوسر اوہ جو رات کو خفیہ اٹھاکا مل وضو کیا پھر اللہ تعالی کی تحمید و تمجید کی نبی کر یم علاقت کی جمر اللہ تعالی کی تحمید و تمجید کی نبی کر یم علاقت کی اس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے و کیمو میر المدہ قیام کر رہاہے اور اسے میر سواکوئی شیں و کیھ رہا حافظ عبد الرزاق نے بھی اے روایت کیا۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیاتی نے فرمایا جب سمی کے کان عج توہ ہے ہوئے جمی پر درود شریف پڑھے۔اور کے اللہ تعالی اس کا بہتر ذکر کرے جس نے جمعے یاد کیا ہے۔

علامہ منادیؒ نے شرح کرتے ہوئے کماذکرے محدر سول اللہ علیہ یاس کی مثل مراد ہے امام زیلمی نے فرمایا یہ روایت واضح کررہی ہے کہ محض ذکر پر اکتفانہ ہو بعد دردد شریف بھی پڑھاجائے۔

پر لکھا یہ اس لئے ہے کہ ارواح نمایت ہی صاحب طہارت و نظافت ہوتی ہیں ان کے لئے سفنے اور دیکھنے کی قوت ہوتی ہے جس کا اتصال آنکھوں ہے ہوتا ہے اور وہ فضا ہیں بلد اور سنر کر تیں ہیں پی پی اس مقام تک پڑھتی ہیں جمال ہے ان کی اہتداء ہو کی جب وہ فضا ہیں بلد اور سنر کر تیں ہیں پی پی اس مقام تک پڑھتی ہیں جمال ہے ان کی اہتداء ہو گی جب وہ فض کے قید ہے جدا ہو جاتی ہے تو دہ اللہ تعالی ہے اس قدر طاقت پاتی ہے کہ انسان اس کے تصور ہے بھی قاصر ہے آگر وہ فنس میں مقید نہ ہو تو وہ عجا تبات ما حظہ کر لے لیکن وہ فنس کی میل میں طوث ہو جاتی ہے اور گنا ہوں کی محبت کے جام کی وجہ کر لے لیکن وہ فنس کی میل میں طوث ہو جاتی ہے اور گنا ہوں کی محبت کے جام کی وجہ فرمایا سدرة المنتی کی طرف اور آپ علیق کی دوح طیبہ وہاں کی عرض کر دبی ہے رب فرمایا سی مطر اور بلد اور اے اس مقام کا شوق ہو تا ہے جس پر حبیب خدا علیق تشریف فرما ہیں جب کان جو تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جاتے گئی وجہ ہے آپ علیق نے ورود فرما ہیں جب کان جو تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جاتے گئی وجہ ہے آپ علیق نے ورود فرما ہیں جب کان جو تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جاتے گئی وجہ ہے آپ علیق نے فرما وہی جب کان جو تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جاتے گئی وجہ ہے آپ علیق نے ورود شریف پڑھنے کی تعلیم دی کیونکہ آپ علیق اس وقت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہے شریف پڑھنے کی تعلیم دی کیونکہ آپ علیق اس وقت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہیں جب کان جو کی کونکہ آپ علیق اس وقت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہے شریف پڑھنے کی تعلیم دی کیونکہ آپ علیات کے اس وقت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہے

تے تواس سے درود کا مطالبہ فرمایا تاکہ درود پڑھ کرآپ علی کا حق اداکرنے کی کو شش کرے۔

ر ہامعاملہ غیر اہل ایمان کا تو ان کے کان بچنے کے دیگر اسباب روحیہ ہو کتے ہیں کیکن وہ علوی وسدری نہیں بلعہ ظلماتی وسفیہ ہو گئے۔

١٣ ـ بات کھول جانے پر

ا۔ کیجے این سی نے حضرت عثمان بن الی حرب باحلی رضی اللہ عند سے نقل کمیار سول اللہ علیقے نے فرمایا جوآدی کو کی بات میان کرنا چاہتا تھا مگر اسے وہ بھول گئی۔

فلیصل علی فان فی صلاته علی خلفا وه مجھ پر درود پڑھے کیونکہ اس کی صلاقہ من حدیثه وعسی ان یذکره میں اسلام کااز الم موجود ہوگا اور اسے

(دیلمی ابن بشکوال) وهیاد آجائے گ۔

امار نمازول کے بعد

نمازوں کے بعد بھی درود شریف پڑھنا متحب ہے بہت سے اہل علم نے اس پر خصوصی فصول و عنوان قائم کیئے ہیں مثلاً حافظ ابو موی مدینی نے سند کے ساتھ شخ اس ابو بحر محد نن عمر سے نقل کیا ہیں ابو بحر عن مجاہد کے پاس تھا شخ شبلی آئے انہوں نے اشھ کر معانقہ کیا اور ان کی دونوں آ تھوں کے در میان بوسہ دیا ہیں نے ابن مجاہد سے عربض کیا میر سے سر تاج تم نے شبلی کا اس قدر احر ام کیا حالا نکہ اہل بغد اداسے دیوانہ سجھے میں انہوں نے فرمایا ہیں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ان کے ساتھ رسول اللہ علیات کو میں انہوں نے فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھار سول اللہ علیات نے شبکی کے آئے پر میں میں نے کرتے دیکھا میں نے خواب میں دیکھار سول اللہ علیات نے حرض کیا یار سول قیام فرمایا اور ان کی آ تھوں کے در میان ہوسہ عطا فرمایا ہیں نے عرض کیا یار سول

اللہ علیہ شبلی پر اتنی شفقت؟ فرمایا یہ نماز کے بعد لقد جاء کم رسول من انفسكم (آفرتك) كالحاوت كركے جھ برورودشريف يرصح بيں۔

ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد ال آیات کی حلاوت کر کے تین دفعہ عرض کرتے ہیں۔

اے مجموعہ خوفی آپ پر اللہ تعالی کی صلى الله عليك يامحمد

خصوصى رحمتول كانزول مو

توجب شیلی میرےیا آئے میں نے یو چھا توانسوں نے بھی سی بات متالی۔ (جلاء الافهام)

القول البديع من ب كه به واقعه ابن المحوال في الاالقام الظاف سے يول میان کیاکہ ایک ون میں او بحر عای آدمی کے باس قرآن مجید بڑھ رہا تعاوہ اللہ تعالی کے ولی تھے انہوں نے مجھے طویل واقعہ سایا جس کا خری حصہ تھاکہ حضرت شیل مجد او بحرین عجابد میں سے توانسوں نے کھڑے ہو کران کا استقبال کیا ان کے تلافدہ نے عرض کیا آب تووز ر على بن عيسى كے لئے قيام نسين فرماتے ليكن شبلى كے لئے قيام كيا نسول نے فرمایا کیا میں اس کے لئے قیام نہ کروں جس کی عزت خودر سول اللہ عظی نے فرمائی مو؟ من نے خواب میں رسالت ماب علیقہ کود یکھا توک علیقہ نے مجھے فرمایا او بحر کل تیرے یاں جنی آدی آئے گااس کا احرام کرنامی نے چندراتوں کے بعد پھر زیارے کا شرف یایا تو فرمایا اے او بحر جس طرح تو نے اس جنتی کا احترام واکرام کیا اللہ تعالی تھے مھی اے طرح اگرام سے نوازے میں نے عرض کیایار سول اللہ علی کو سم مقام كسے حاصل ہوا؟ فرمايا ہے يا مج وقت فماز كے بعد مجھے ياد كرتے موے لقد جاء كم رسول من انف کم الح کی تلاوت کرتے میں اور اس کا یہ عمل ای (۸۰) مال ے عارى بي كيام ايس مخص كالرام ندكرول؟

حافظ سخاوی کتے ہیں نماز کے بعد درود شریف پر حضرت او امامدر منی اللہ عندے مروی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا جس

نے ہر فرض نماذ کے بعد یہ دعائیں کی روز قیامت اے میری شفاعت نصیب ہوگ۔ باالله حضور علف كومقام وسليه عطافرما اور منتخب لو گول میں انسیں محبوب ما تمام جمانول میں انسین بلعه فرما اور مقربين من ان كاخصوصي مقامها\_

اللهم أعط مُحَمَّدان الرّسيلة واجعَل فِي ٱلمُصطَفِينَ مَحَنَّتِهُ وَفِي العَالَمِينَ دَرُجُته ولِي المقربين داري

(الطبراني) 10\_قرآن کریم کے حتم پر

فخم کاموقعہ دعا کاونت ہوتا ہے لہذااس ونت بھی پی علیہ پر درود شریف

ا۔ انن الی داؤد نے فضائل قرآن میں تھم سے نقل کیا کہ میرے یاس حضرت عابد اور انن افی لبلبے نے پیغام تھوایا ہم قرآن خم کررہے ہیں اور اس وقت وعا قبول کی جاتی ہے تو پھر انہوں نے اس موقعہ پر مختلف د عائمیں کیں۔

ای کتاب میں حضرت این معودر منی الله عنہ سے نقل کیا۔

من ختم القرآن فله دعوة جس نے قرآن فتم کیاس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ مستجابة

> س۔ حضرت مجاہد کا قول ہے۔ تنزل الرحمة عند ختم القرآن

ختم قرآن کے وقت خصوصی رحت کا زول ہو تاہے۔

سم عبيد نے فضائل قران مي حضرت قاده رسى الله عند سے نقل كيا دين طیبہ میں ایک آدمی متعدد دوستوں کے در میان اول تا آخر قرآن کی تلاوت کرتے اور حضرت این عباس رمنسی الله عنما

يضع عليه الرقباء ال ك كل من باردالت

اورجب حتم قرآن قريب آتاتو معزت انن عباس منى الله عنه اللى تقريب من شركت فرمات

المالم احمة فتم قرال ع موقع بردعاكر في تقريح كي إدر فرماياك تـ حفرت انس رمنی الله عنه جب قرآن كريم خم كرتے تواين اہل اور اولاد كو اس تقریب میں جمع فرماتے۔

كان انس رضى الله عنه اذا ختم القرآن جمع اهله وولده

(جلاء الافهام)

١١\_مصيبت ويريثان كے وقت

مصيبت 'پريشاني اور حالت غم مين درود شريف پڑھا جائے کيونکه ان تمام چزول كازاله موجاتا -

ا حضرت الى بن كعب رضى الله عنه سے مروى حديث ميں ہے ميں نے عرض كيا ميں اپنی تمام دعائیں آپ علی پر بھورت در دوشر دنے ہی پر موں کا توآپ علی نے فرمایا۔

اذا تكفي همك ويغفر ذنبك

تیری تمام بریشانیوں کے ازالہ اور مناہوں کی مغفرت کے لئے یہ کافی ہے

مال طرانی نے حفرت جعفر صادق رضی انتدعنہ سے نقل کیا کہ میرے والد کرامی سيدنا محمه با قرر منى الله عنه كو جب بھى كو ئى پريشانى لاحق ہو تى وضو فرماتے دور كعات نمازاد اکرتے اور اس کے بعدیہ عرض کرتے۔

يالله! تويى ميرابر مشكل مين سارااور ہر سختی میں میری امید اور ہر نازل ہونے والی آفت میں ملای اور طباہے بہت ی معینتوں نے میرے دل کو كزوركر ديا ب تدير جواب دے كئ ہے اور دوستول نے منہ مجیر لیا ہے وممن خوش ہو رہے ہیں میں تیری

اللَّهُمْ أَنتَ ثِقْتِي فِي كُل كُوبٍ ﴿ رَجَائِي فِي كُل شِدَّةً وَأَنتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرِنْزُل بِي ثِقُهُ رَعِدُهُ ۗ فَكُم مِّن كُربٍ قَد يَضعِفُ عِندَالفُنُوادَ وَثُقَلَ لِيهِ الحِيلَةُ وَيَرْغَبُ عِندُهُ الصَّدِيقُ وَيَسْمُتُ بِهِ العَدُولُ أَنزَلْتُهُ مِنْ وَهَكُولُهُ ۚ إَلَيْكُ ففرجته وكشفته

فَانتَ صَاجِبُ كُلُّ حَاجَةٍ وَوَلِيُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَأَنْتَ الَّذِي حَفِظتُ الغَلاَمَ بِصَلاَحِ اَبَوْيَهِ فَاحْفِظْنِي بِهِ حَفِظتُهُ بِهِ وَلاَتَجعَلني فِتنَةً لِلقَوم الطَّالِمِينَ اللَّهُمُّ وَأَسْنَالُكَ بِكُلِّ أسم هُولُكَ سَمَّيتُهُ فِي كِتَابِكَ أرغَلْمتُهُ أمرًا مِن خَلقِكَ أواستَاثَرِتَ لى عِلم الغَيبِ عِندَكَ وَاسَالُكَ بإسمك الأعظم الأعظم الأعظم الَّذِي إِذَا سُلَتُ بِهِ كَانَ حَقًّا عَلَيكَ أَنْ تُجِيبُ أَنَّ تُصُّلِيَ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعُلَى آل مُحَمَّدٍ وَأَسَالُكَ أن تُقضِي حَاجَتِي اللَّهُمُّ أنتَ أعلَمُ بحاجاتي فاقضيها

(الدرالمنضود)

بارگاه مین آیا ہوں اور تیری طرف عی رجوع كررباجول ميرى تكلف كودور فرما ادر میری حاجت کو پورا فرما تو ہی حاجت میں میر امالک ہے۔ اور ہر نعمت كا توى والى ب اور تونے اس نوجوان كى حفاظت کی اس کے والدین کی مرکت ک دجہ سے میری تھی حفاظت فرماجس طرح کہ ال کی تونے حفاظت فرمائی اور مجھے قوم کے ظلم کی آزمائش میں مبتلانہ فرما الله! میں تیرے ہر نام کے وسیلہ ے مانگا ہوں جو کتاب میں ہے یا محلوق میں ہے کسی کو سکھائے ہیں یا تو نے علم غيب كى مورت مي مخفى ركما بي تجھ سے مانگنا ہول تیرے نام سے جو ب سے براب سے براہے جس کی رکت سے جب بھی تجھ سے مانگا جاتا ہے تواس دعا کو قبول فرماتے۔ يا الله! خصوصي رحمتين نازل فرما حضور عليه پرادرآپ عليه كال پراور میں عرض کر تا ہوں کہ میری حاجت کو پورافرمایا اللہ! تومیری حاجات سے ب سے زیادہ آگاہ ہے۔ اشیں بورا فرما

#### اروعاماجت مي

ا حضرت عبدالله بن ابن ادنی رضی الله عنه سے ہے رسول الله علی میں تشریف لائے فرایا جس کی کوئی حاجت ہے خواہ الله عزد جل کی طرف یا کسی مدے کی طرف تو وہ اچھی طرح وضو کرے 'دور کعتیں اداکرے پھر الله تعالیٰ کی شاکرے اور نبی علیہ پر درود شریف پڑھے پھریہ دعاکرے۔

لا الله الله الله سُبحان رَبِ العَرشِ العَوشِ العَظِيم وَالحَمدُ لِلهِ رَب العَالِمِينَ اسَالُكَ مَوجِاتِ رَحمَتكَ وَعَزَائِمَ مَعْفِرُ لِكَ مَوجِاتِ رَحمَتكَ وَعَزَائِمَ مَعْفِرُ لِكَ وَالغَيمة مَن كُل برِ وَالسَّلاَمة مِن كُل ذَنب لاَتَدع لى ذَنب الأَقَرَّجَة وَلاَ هَمًّا الأَفَرَّجَة وَلاَ هَمًّا الأَفَرَّجَة وَلاَ حَمَّا الأَفَرَّجَة وَلاَ حَمَّا الأَفَرَّجَة في لك رَضًا الأَفَرَّجَة في لك رَضًا الأَفَرَّجَة في الرَّحمَ الرَّاحِمِينَ

(الترمذي ابن ماجه)

الله تعالی کے سواکوئی مطلوب و معبود منیں وہ پاک ہے عرش عظیم کارب اور تمام جمانوں ممام حمداللہ کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پالنمار ہے میں تیری رحموں کے اسباب تیری مغفرت کے سائے ہر کیک کا حصول ہر ممناہ سے سلامتی مانگا ہو میرے ہر ممناہ کو معاف فرما دے میری ہر تکلیف کو دور فرائے ری ہر عاجت جو تجھے پند ہے پورئی فرمادے حاجت جو تجھے پند ہے پورئی فرمادے الے سب سے زیاد ورحم فرمانے والے۔

۲\_ حضرت انس رمنی اللہ عند ہے ہے رسول اللہ عندی فرمایا جس کی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو وہ اچھی طرح وضو کرے دور کعتیس نماز ادا کرے پہلی رکعت میں فاتحہ اور اس الرسول (سور ہ بقر ہ کی آخری آیات) پڑھے تھے دوسری میں فاتحہ اور اس الرسول (سور ہ بقر ہ کی آخری آیات) پڑھے تھے دوسلام کے بعد بید عا پڑھے۔

اللَّهُمُّ يَامُونِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا صَاحِبُ كُلِّ فَرَيدِرَيَاقُرِيبًا غَيرَ بَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا غُيرَ غَائِبٍ وَيَاغَالِبًا غَيرَ

یااللہ ہراکیلے مخوار 'اے ہر مخص کے سارا'اے قریب نہ کہ بعید 'اے شاھد نہ کہ غلوب نہ کہ مغلوب

اے ذیرہ اے قائم اے صاحب طال
واکرام آسانوں اور زمین کو بغیر مادہ کے
پیدا فرمانے والے تیرے نام رحمٰن
رحیم می قیوم کا صدقہ جس کے سامنے
تمام چرے جھکتے ہیں آوازیں بہت ہو
جاتمی ہیں دل دہل جاتے ہیں اپنے
صبیب محمد علیہ اور آپ علیہ کی آل پر
محتوں کا نزول فرما اور میری اس

مَعْلُوبِ يَاحَى يَا قَيُومُ يَاذَاالجَلاَلِ وَالإَكْرَامِ يَا بَدِيعَ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ بِاسمِكَ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ العَى القَيُومُ الَّذِي عَنت بِهِ الرُّجُوهُ خَشَعت لَهُ اللَّصُوَاتُ وَوَجلَت لَهُ القُلُوبُ مِن خَشْيَتِهِ آن تُصَلِّي عَلَى القُلُوبُ مِن خَشْيَتِهِ آن تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَإِن تَقُلَ بِي كُذَا (الديليي)

١٨\_ خطبه نكاح كے موقعه ير

ا۔امام نودی اذکار میں لکھتے ہیں کہ خطبہ دینے کے لئے مستحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شااور حضور علیقتے پر درود شریف پڑھتے ہوئے سے کے میں اعلان کر تا ہوں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود شمیں اور وہ ذات و صفات میں بے مشن ہے اور سے بھی اعلان کر تا ہوں حضرت محمد علیقتے اس کے منتخب ہدے اور رسول ہیں اس کے بعد ایجاب و قبول ہو۔

ا - مافظ مخادی گئے ہیں ہمیں میان کیا گیا کہ حضرت ابن عباس دسی اللہ عنمااللہ تعالی کے ارشاد گرای "ان الله و ملائکته" کے تحت فرمات ہیں اللہ تعالی اپنے ہی کی توصیف اور ان کے لئے خصوصی مغفرت ور حمت عطاکر تاہ اور ما تک کوان کے کے استغفار کا تھم ویتا ہے مابھا الذین امنوا صلو علیه و سلموا تسلیما کا معنی یہ کے تم اپنی نمازوں مساجد 'ہر خصوصی موقعہ اور خطبہ نکاح میں ورود شریف پڑھا کی ۔

سے انہوں نے ہی سے میان کیا کہ حضرت او بحرین حفص نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن عمر و فضی اللہ عند کو جب نکاح کروائے گئے وعوت وی جاتی تو آپ علیقے تشریف تے اور فرماتے لوگو ہمارے اروگر دجمعھٹا نہ کرو۔

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کی خصوصی رحموں کا حضور پر نزول ہو۔ الحمدُللهِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ

پھرا بحاب و قبول کروائے ہوئے فرماتے فلاں نے تنہیں پیغام نکاح دیا ہے اگر تم قبول کرلو توالحمد للہ اور اگر تم رو کر دو تو سجان اللہ۔

سم من عبد المحريز رضى الله عند في عبد العريز رضى الله عند في خطبه تكاح ان كلمات من ديا-خطبه تكاح ان كلمات من ديا-

> الحَمدُلِلْهِ ذِى العِزَّةِ وَالكِبرِيَاءَ وَصَلَّ اللَّهَ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتُمِ الأَبْيَاءِ

ممام تعریف الله تعالیٰ کے لئے ہے جو عزت و کبریائی کا مالک ہے اور الله تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مزول ہو خاتم الا نبیاء علیہ پر۔

حمد و صلوۃ کے بعد تمہاری دعوت کو ہم نے تیول کیااور ہمارااس کے بارے میں حسن ظن ہے جمے تم نے بینٹے دی ہے۔اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق نکاح کیا کہ معروف طریقہ سے نبھائے یا حسان کے ساتھ چھوڑ دے۔

19\_جمعہ کے دن اور رات میں کثرت درود

حضور علی محابہ کو جمعہ کے دن اور رات میں کشرت درود کی ترغیب دیے اور انہیں آگاہ فرماتے کہ جمعہ کے دن درود شریف خصوصی طور پر میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی خصوصی عظمت و شان ہے اس سلسلہ میں متعدد صحابہ سے کشرت کے ساتھ احادیث مردی ہیں۔

ا حضرت اوس بن اوس رضى الله تعالى عند سے ب رسالت ماب علی فی فرمایا تسارے دنوں میں افضل جمعہ کاون ہے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس میں ان کاوصال ہوااس میں ان میں روح پھو کی می اور اس میں تیامت ریا ہوگی۔

اس میں جھ پر کارت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرد کوتکہ تمارا درود میر یارگاہ میں پش کیاجاتاہے

فاكثروا على من الصلاة فيه فان

ملاتكم معروضة على

صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ عَنْ اللهِ جَار اور دوآپ عَنْ اللهِ کَ فدمت میں کے چیش ہوگا حالا نکہ آپ عَنْ اللهِ وصال کے بعد یوسیدہ ہو چکے ہو تھے ؟آپ عَنْ اللهِ نَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّا ع

بلاشبہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیم السلام کے اجسام کا کھانا حرام کردیا ہے ان الله عزوجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء

(ابو دانو د نسانی) اے این حبان نے صحیح میں اور امام جا کم نے منقل کر کے صحیح کماہے۔

(المتدرك اراوم)

۲۔ حضرت ابو در داء رضی اللہ عنہ ہے ہر سول اللہ عنظیمی نے فرمایا جمعہ کے روز کرمایا جمعہ کے روز کرمایا جمعہ کے روز کرما کروائی دل مانا مکہ حاضر ہوتے ہیں جب بھی کوئی درود پڑ تھا ہے۔

عرضت علی صلاته حتی یفوغ پڑھتے ہی اس کا درود میری بارگاہ میں منھا پیش کردیا جاتا ہے۔

میں نے عرض کا یار سول انٹر عفیضة کیاو صال کے بعد بھی ؟ فرمایا انڈر تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کے جسم کو کھانا مٹی پر حرام فرما دیا ہے (ابن ماجہ نے اے سند جید کے ساتھ روایت کیاہے)

۳۔ حضرت انوامامہ رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیقے نے فرمایا ہر جعد کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود مثر یف پڑھا کرو۔

فان صلاة امنی تعرض علی فی کیونکه بر جمعه کو امت کا درود شریف کل یوم جمعة میر کیارگاه می پیش کیاجاتا ہے۔

اور جس کا درود شریف زیادہ ہوگاوہ ٹھکانے کے اعتبارے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ سمے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہر سول اللہ علی نے فرمایا جمعہ کے روز جھے پر زیادہ درود پڑھاکر و کیو تکہ رب عزوجل کی طرف ہے ابھی جرائیل کے اور انسوں نے متایا فرمان باری تعالی ہے۔ زمین پر جوآدی تھی آپ علیقی پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر

صلیت انا و ملائکتی علیه عشوا شی اور میرے فرشتے اس پر وس و فعہ (الطبرانی) صلاق کھیج ہیں۔

٥\_امام ابن جوزي نالوفاء من اس پريداضاف نقل كيا-

ولایکون لصلاته منتهی دون ده درود عرش سے نیچ نیس رہتاجی العرش لاتمر بملك الاقال صلوا فرشتہ کے پاس سے دہ گزرتا ہے دہ اس علی قائلها کما صلی علی النبی پڑھنے دالے کے لئے رحمت کی دعاکرتا ہے حضور علیہ وسلم ہے جس طرح اس نے حضور علیہ پر

(القول البديع) درووردما

۲۔ میخ ابن افی عاصم نے یہ اضافہ کھی نقل کیا بھے پر قیامت کے روز پیش کیا جائے گا۔
 کے حضر سے انس رضی اللہ عنہ ہے ہے رحمتہ للعالمین علیقے نے فرمایا جعہ کے روز بھی پر کشرت کے ساتھ ورود پڑھا کرو۔

فان صلاتكم تعوض على كونك تمارا دردد ميرى بارگاه على (جلاء الافهام) پش كياجاتا -

۸\_خطیب نے حضرت انس رضی الد عنہ سے نقل کیار سول اگر م علی نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز ای دفعہ یوں درود شریف پڑھا۔

اللهم صُلِ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ الأُمِيّ السُّمِيّ السُّمِ السُّمِيّ السُّمِ عَلَيْهُ بَي الْ يردرودو ملام وَعَلَى آلِهِ. وَسَلِّمٍ غُفِرتَ لَهُ وَنُوبَ اللهِ الله قَمَانِينَ عَامًا مَالِكُ مُناومان والمَي عَلَمَا اللهِ اللهُ ال

۹۔ دیلمی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کیائی اگر معلق نے فرمایا جس نے جمعہ کے دورود پڑھاروز قیامت اسے میری شفاعت حاصل ہوگ۔

۱۰ یعی محمد بن پوسف عابد 'اعمش سے وہ زید بن وھب سے کہ مجھے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ کے روز ان کلمات سے ہزار د فعہ در ود شریف پڑھتاتر ک نہ کرنا۔۔۔

اللهُمُّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِ إِن النَّبِي الأُمِي يَاللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ إِن النَّهِ اللَّهِمُّ عَلَيْ الْم (الدرالمنضود) خصوصى رحمول كانزول فرا-

اے در منشور میں میخ شیر ازی کی کتاب القاب کے حوالے ہے، بیان کیا گیا ہے۔
اا۔ امام میتمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا میں نے رسول اگر م علیہ اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا جمھ پر روشن رات اور مگر نورون مین جمعہ کی رات اور دن میں کثرت سے درووشریف پڑھا کرو۔

(الفتح الکبیر)

۱۲۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ورضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علی ہے فرمایا روشن رات اور مبارک ون میں جھ پر کشرت سے ورود پڑھاکرو کیونکہ تمہار اورود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔

ار حفرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایانوری رات اور رروشن ون میں جھ پر کشرت کیباتھ ورود شریف پڑھا کردیو نکہ تسارا درود میری بارگاہ میں پیش کر اراق میں

میں کیاجاتاہ۔

فادعولكم واستغفر

تو میں تمہارے لئے دعا اور طلب

(الفول البديع) مغفرت كرتا مول\_

۱۳ - عارف کامل میخ ابوطالب کی نے فرمایا کثرت کی کم مقدار تین صد ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہئے وہ ہر جعد کی رات اور ون میں کم از کم تین سو دفعہ درود شریف پڑھے بہتر وافضل ہے ہے کہ ہزار دفعہ پڑھا جائے کیونکہ احادیث میں ہے۔

جس نے بھے پر جعد کے دن ایک ہزار دفعہ دردد شریف پڑھاوہ فوت ہونے سے پہلے جنت میں اپنا فیکاندد کیے لے گا من صلى على يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من

لجنة

۱۳۔ اور پیچیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گزراوہ تابغین کو ایک ہزار وفعہ درود پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور بہتر یہ ہے کہ جعد کے دن ان الفاظ میں درود پڑھا جائے۔

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سِيّدِنَا مُحَمَّدِ عَلَى سِيّدِنَا مُحَمَّدِ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النّبِي الأمى وَعَلَى اللهِ وَصَحِبِهِ وَسَلِم

یافشہ ہارے آتا سیدنا محم علیہ پر رصوں کا فزول فرما جو تیرے پیارے معے نبی اور رسول اور نی ای میں اور آپ علیہ کی آل واصحاب پر بھی اور سلام بھی جھی

10۔ کیونکہ این بھنحوال اور دار قطنی نے حضرت ابد ہریرہ و منی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اگر م علیقے نے فرمایا جس نے جمعہ کے روزای دفعہ ورود پڑھااس کے ای سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے عرض کیا گیا یارسوں اللہ علیقے کون سے الفاظ میں؟ آپ علیقے نے نہ کورہ الفاظ ہا کے اور ایک انگل بعد فرمائی لہذا یمی افضل واولی ہے ہاں اس پر جواضافہ کرے اللہ تعالی اس کے لئے خیر و نیکی میں اضافہ فرمائے۔

۱۱۔ حضرت عمر بن عبد العزیزر منی اللہ عند نے تمام علا قول میں تھم جاری فرمایا کہ جمعہ کے روز علم کی اشاعت کرد کیو تکہ علم کے لئے نسیان آفت ہے لہذا جمعہ کے روز حضور علی میں اشاعت جمعہ کے اندر محبوب ہے حضور علیت پر کثرت کے ساتھ دردد پڑھو تو علم کی اشاعت جمعہ کے اندر محبوب ہے کیو تکہ سے اللہ تعالی کے فرشتوں کی آمد کادن ہے اور وہ مجالس علمیہ میں آتے ہیں اور پھر باری تعالی کی خدمت میں بلند ہوتے ہیں کیو تکہ مجالس علمیہ میں ہدایت اور وہ نور ہو تا باری تعالی کی خدمت میں بلند میں بات ہوتے ہیں کیو تکہ مجالس علم کی اشاعت و ہے جو اللہ تعالی نے رسول اللہ علیت پر نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے بال علم کی اشاعت و تعلیم افضل عبادت ہے اور اس کے ناشر کے لئے افضل صدقہ کا ٹواب ہے۔

۱۔ امام طرانی کبیر میں حضرت سمرہ بن جندب رسی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہی کر کمیا ہی کر کمیا ہی کر کمیا ہی کر کمیا۔

علم پھیلانے والے سے برابر کوئی آوی صدقہ نیس کر سکتا۔ ماتصدق الناس بصدقة مثل علم

۱۸ او یعلی اور پیمتی نے روایت کیار سول الله علیہ نے فرمایا میرے بعد سب سے مردا تی وہ ہے جس نے علم سیمااور بھر پھیلایا اے روز قیامت ایک امت کے طور پر اٹھایا

١٩ ـ امام يمبقى في محياة الانبياء من اور اصمهاني في الترغيب من حضرت انس رضي الله عنہ سے ذکر کیا حضور علیہ نے فرمایا جس نے جعہ کے دن اور رات میں ایک سود فعہ در در پڑھااس کی سو حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا جن میں ستر دنیادی اور تھیں اخروى حاجات وو تل

فرالله تعالى ايك فرشته مقرر كرتاب جومير عياس

مزاراقدی می تمارادردد شریف پیش کرم يدخله على في قبرى كما يدخل ے جیے کہ تمیں مرایات و تحالف ونے عليكم الهدايا ان علمي بعد موتي جاتے ہیں وصال کے بعد بھی میرا علم اس طرح بس طرح فابرى حيات في قا

(الحاوى للفتاوي) العلق ك الفاظ ميں وہ فرشتہ مجھے درود برسے والے كانام اور اس كے نسب كے

ار عاتا ہے۔

اور اے روش و خوصورت میرے رجر می درج کردیتاہے۔ فاثبته عندى في صحيفة بيضاء

كعلمي في الحياة

در منشور میں ہیٹمی کی شعب کے حوالے سے ہائن منذر نے تاریخ میں اور این عساکر ناس تقل كيار

ان تمام احادیث مبارکہ میں ای بات کی تقریع ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں درود شریف میں کثرت کی جائے کیونکہ ان کی فضیلت اور ان میں کئ گنا الواب کی دجہ سے درود شریف پر عظیم اجرو خیر اور نیکی نصیب ہو گی۔ جمعہ کاون چو تک سيدالايام افضل الايام باس لخ اس مس سيدالانام ادر افضل الانام سيدنا محمد علية ير ورود شريف پر صنازيده مناب ب-

الما حضرت الولبابه رمنی الله عندے برسول مرم علیہ نے فرمایا جعد کاون الله

تعالیٰ کے ہاں سید الایام اور اعظم الایام ہو اور یہ اس کے ہاں یوم اضحی اور فطر سے
افضل ہے کیونکہ اس میں پانچ خصائص ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سید ناآدم کو پیدا فرمایا
اس میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار ااس میں سید ناآدم علیہ السلام کا دصال ہوااس میں
الی گھڑی ہے جس میں جو پچھ ماتئے مات ہوا میکہ وہ حرام کے لئے دعانہ ہوا ہی میں
قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسان 'زمین ' ہوا' پہاڑ اور سندر سب کے سب جھھ
قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسان 'زمین ' ہوا' پہاڑ اور سندر سب کے سب جھھ
کے دن ڈرتے ہیں۔ امام منذری فرماتے ہیں اے امام احمد اور ائن ماجہ نے ایک ہی الفاظ
میں نقل کیا اور ان کی سند میں ایسے راوی ہیں جن سے امام احمد و غیرہ نے استد لال کیا
اور لمام احمد اور محمد شہر ار نے اسے حضر ت سعد من عباد ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
اور لمام احمد اور محمد شہر ار نے اسے حضر ت سعد من عباد ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
اور لمام احمد اور محمد شہر ار نے اسے حضر ت سعد میں

حاجی اور عمره کرنے والے کو چاہئے کہ ہر موقعہ پر دروو شریف میں کشرت رکھے۔

مثلاً تلبیہ کے ساتھ اہام دار قطنی 'شانعی' اساعیل قاضی نے حضرت قاسم بن محمد (بیہ سید ناابو بحر کے بیٹے ہیں) سے نقل کیا عمد صحابہ ہیں بیہ معمول تھا کہ جب تلبیہ پڑھ لیتے تو حضور علیہ پر درود پڑھتے۔

(القول البدیع)

مور سے معرفی کے مقدم میں شریان مست

۲- ای طرح طواف اور سعی کے وقت درود شریف مستحب ہے۔
حضرت عمر رفنی اللہ عند نے مکہ المکرّمہ میں خطبہ دیااور فرمایا ہر حاجی بیت
اللہ کے اردگرد طواف کے لئے سات چکر لگائے مقام ایر اہیم پر دو نفل پڑھے پھر صفا پر
جائے بیت اللہ کی طرف دیکھے سات مر تبہ تحبیرات کے دونوں تحبیرات کے در میان
اللہ تعالی کی حمد و ثناکرے نبی کر یم علیات پر درود پڑھے اور اپنے لئے دعاکرے ای طرح
مروہ پر عمل کرے حضرت عبداللہ بن عمر رفنی اللہ عنما کے بارے میں ہوہ وہ صفا پر
تحبیر کتے اور پڑھے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کاکوئی شریک نہیں ملک اس کااور
حمد بھی اس کی ونہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر شی پر قادر ہے پھر حضور
پر درود پڑھے پھرد عاکرتے اور قیام ود عالمی کرتے ای طرح مروہ پر ان کا معمول تھا۔

(فضل الصلوة للقاضي)

## ٣ حجر اسود كويوسه دية بهويخ درود شريف

· حفزت این عمر رضی الله عنه کے بارے میں ہے جب وہ حجر اسود کو ہوسہ ویتے تو یہ کلمات پڑھتے۔

یااللہ جھ پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے ئی کی سنت کی اجاع کرتے ہوئے چروہ حضور علی پردرود شریف پردرود شریف پردرود شریف پردرود کیوسہ لیتے۔

اللَّهُمُّ الِمَاناُ بِكَ وَتَصديقًا بِكَتَابِكَ وَإِتِبَاعًا لِسُنَةً نَبِيكَ ثُمُّ يُصلِّى عَلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَيَستَلِمهُ (الطبراني)

# ٣٠ عرفات من كثرت درود شريف

حفرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اکر م علی ہے نے فرمایا عرفات ہیں معمر نے والا حاجی شام کو قبلہ کی طرف منہ کرے اور سے پڑھے اللہ تعالی کے سواکوئی معبود ضیں اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ضیں ملک و حمد اس کے لئے ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور وہ ہرشی پر قادرہے ایک سود فعہ پڑھے سور ہ اخلاص سو دفعہ پڑھے سور ہ اخلاص سو دفعہ پڑھے جورہ وامرائیمی پڑھے۔

تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں اس ہدے کو کیا بدلہ دوں؟ اس نے میری تنہیں تحلیل کبریائی عظمت اور پڑھائی میان کی اس نے مجھے پہچانا میری ثنا کی اور میرے نبی پر درود پڑھا گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیااور میں اس کی شفاعت قبول کر تا ہوں اگر یہ ہدہ تمام میمال خصر نے والوں کی شفاعت کرے تو میں قبول کر لوں ائے جبتی نے شعب الایمان اور فضا کل او قات میں نقل کیا ہے شعب میں کمااس کا متن غریب ہے لیکن اس کی سند میں ایسا کوئی راوی شمیں جو واضع ہو حافظ سخادی نے کما تمام اوری ثنیں جو واضع ہو حافظ سخادی نے کما تمام اوری ثنیں جو واضع ہو حافظ سخادی نے کما تمام اوری ثنیں جو واضع ہو حافظ سخادی نے کما تمام اوری ثنیں جو واضع ہو حافظ سخادی ہے کما تمام اوری ثنیں کہا تھا ہے۔

الم میدنا جعفر صادق رضی الله عنه ہے ہم جمعرات کے روز بعد عصر الله تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ چاندی کے صفحات اور ان کے ہاتھ چاندی کے صفحات اور ان کے ہاتھ چاندی کے مفات ودن میں حضور علیہ پر ماگیادرود لکھتے ہیں۔

(الصلات والبشر)

الم شافعي كافرمان ہے۔

مجھے ہر حال میں کثرت دردد محبوب و پہند ہے لیکن جعد کے دن اور رات میں زیادہ محبوب ہے۔ احب كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في كل حال وانا في يوم الجمعة وليلتها اشد

استحبابا

حافظ رشيد الدين عطارنے كيا خوب كما

(اے تواب واجر کے اور پشت توڑنے دالے سابقہ گناموں کی مغفرت کے امید وار) (کامل بادی شفیح الوری احمد علیقے پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھاکر) (آپ علیقے تمام بنی آدی میں افضل'نب کے لحاظ سے پاک اور حسب کے لحاظ سے اشرف ہیں)

( صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پردس د فعہ رحموں کا نزول فرماتا ہے جوا کید د فعہ درود پڑھے) ( تواللہ تعالیٰ آپ علیظے پر جب تک روشنی اور فجر طلوع ہور ہی ہے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزوں فرمائے)

باب

فضائل صلاة وسلام

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا



دردد شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں قلم ان کے احاطہ سے عاجز ہے کتب اشیں شار نہیں کر عتی ہاں اختصار آدرج ذیل ہیں۔ مراک نار کی مار میں سے حمقہ

ا۔اللہ تعالی کی طرف سے دس رحمتیں

امام مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت ابو ہر ریر ور منی اللہ عندے نقل کمیا آپ منابقہ نے فرمایا۔

جس نے جھے پر ایک دفعہ دردد پڑھااللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحت نازل فرما تا من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا

-

۲- نام احمد نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی الله عند ت نقل کیار سول الله علیقیه ایک دن باہر تشریف لے گئے ہیں بھی ساتھ مولیا حق کہ آپ علیقیہ نخلتان میں وافل موسے اور آپ علیقیہ نخلتان میں وافل موسے اور آپ علیقیہ نے اس قدر طویل مجدہ فرمایا کہ بھے خوف : واکسیں آپ علیقیہ کا وصال تو نہیں ہو گیا میں نے پاس آکر دیکھنا شروع کیا آپ علیقیہ نے سر اقد س انجایا فرمایا عبدالر حمٰن کیا معاملہ ہے۔ میں نے عرض کیا تو فرمایا کیا میں تنہیں بھارت نہ دول الله تعالی نے فرمایا ہے میں خدول الله تعالی نے فرمایا ہے۔

جوآپ علی کے سلوۃ پڑھے میں اس پر صلاۃ تھجتا ہول اور جوآپ علی پر سلام پڑھے میں اس پر سلام تھبتا : و۔ من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه

تومیں نے اس پر بطور شکر مجدہ کیا۔

۲۔رسول اللہ علیہ کی طرف سے دینا

جو حضور عَنِاللَّهُ پر در دو ہرٹ اے آپ کی طرف سے بھی د عانصیب ہوتی ہے حضر ت انس رضی الله عنہ ہے ہے رسول اللہ عَنِیْنَةُ لَے فرمایا۔ جس نے جھے پر درود پڑھا اس کا درود میرے پاس پہنچتا ہے اور میں اس کے لئے دعا کر تا ہوں۔ من صلی علی بلغتنی صلاته وصلیت علیه

اور اس کے لئے اس کے علاوہ بھی دس نیکیاں تکھی جاتی ہیں امام طبر انی نے اوسط میں السے ایسی سندے نقل کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔
سے ملا تککہ کی طرف سے دعا

درود شريف پر صنه والے كو فرشتوں كى دعائيں نصيب ، وتي ميں-

ا حضرت انس رسی الله عند ہے ہے آپ علی ہے نے فرمایا جمعہ کے روز بھی پر کشرت سے درود شریف پڑھا کرو کی جرائیل المن نے آگر ہتایا ہے رب العزت کا فرمان ہے جو صلمان بھی آپ پر ایک و فعد صلاۃ پڑھے میں اور میرے ملا نکہ اس پروس و فعد صلاۃ بھیجے ہیں۔

(الطبر انی)

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رفنی اللہ عنمات ہے جس نے ایک و فعہ حضور علی ہے پر درود شریف پڑھااللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر و فعہ درود تھیجتے ہیں اے امام احمد نے مند حسن کے ساتھ روایت کیادر منصود میں ہے یہ حکم مرفوع میں ہے کیونکہ مسللہ غیر قبامی ہے۔

سو حفرت عام بن ربیعہ اپ والدے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کو خطبہ میں بے رسول اللہ علیہ کو خطبہ میں بے فرماتے ہوئے سنا جس نے بجھ پر ورود پڑھا جب تک وہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں (اے امام احمہ انن الی شیبہ اور امن ماجہ نے نقل کیا 'حافظ ہیشی کے مطابق اس کی سند حسن ہے ) ایک روایت میں بید اضافہ بھی ہے کہ اب عافظ ہیشی کے مطابق اس کی سند حسن ہے ) ایک روایت میں بید اضافہ بھی ہے کہ اب مدید ورود زیادہ پڑھے یا کم (فتح الباری میں اے امام احمہ 'این ماجہ اور ضیاء کی طرف منسوب کیاہے)

سم\_درود پڑھنےوالے کے درجات میں بلندی 'حسنات میں اضافہ اور گناہ من جاتے ہیں

الام نمائي اور طبراني في حفرت الوبرده عن نيار رفني الله عنه سے روايت كيا .

کیار سول اللہ علی نے فرمایا جس نے مجھ پر اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھااس پر اللہ تعالیٰ دس دفعہ رحمت تازل فرما تا ہے اس کے دس در جات بلعہ وس نیکیاں تح میر اور دس گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

اور دس گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

اد حضر ت ابوطلح انساری رضی اللہ عنہ ہے ہے حضور علی ایک میج ہوتے ہی خوشی کے عالم میں تھے کہ خوشی آپ کے چرہ اقد س پر واضح تھی صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ آج نمایت ہی خوش ہیں ؟ فرمایا ہاں میرے دب عزوجل کی طرف

سر میں میں ہے ہیں میں ہے ہیں ہوں ہیں ، سرمایا ہی میر سے کا اللہ تعالی اس کی دس سے فرشتہ آیا آور اس نے متایا کہ جوآپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کی دس نیکیاں لکھے گااس کے دس گناہ معاف فرمائے گااور دس در جات بلد فیر ایج گااور اس کی مثل درود کھیجے گا (امام منڈری کے بقول اے امام احمد اور نسائی نے نقل کیاہے)

حفرت قامنی عیاض درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کا مفہوم ہوں میان کرتے ہیں کہ اس پر رقم فرماتے ہوئے اس کے اجر میں کنی گنااضافہ فرمادیتاہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

من جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمِنَالِهَا جَسَ فَالِد اللهِ عَشْرُ أَمِنَالِهَا جَسَ فَالَكِ اللهِ عَشْر

اور مجھی صلاۃ اپنے ظاہر پر ٹناء و تعظیم کے معنی میں ہے جیے ماہ نکہ ہنے ہیں جس میں ۔ دردد رپڑھنے کی تعظیم و تشریف ہے جیسا کہ صدیث قدی ہے۔ آگر کوئی میراذ کر مجلس میں کرے تواس کاذکراس سے بہتر مجلس میں کر تاہوں

وان ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خيرمنه

نہ کورہ تمام احادیث واضح کررہی ہیں کہ درود پر ہے والے پر اللہ تعالیٰ کی
د سرحتیں ہو تیں ہیں اللہ تعالی کا ہدے کوذکر فرمانا کی گنا نیکیوں ہے کہیں بڑھ کرے
کیو تکہ جس طرح اس نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا جب ہدہ وجھے دل میں یاد کرتا
ہو اس بھی اس طرح یاد کرتا ہوں اور اگر وہ جھے اجتماع میں یاد کرے تواس ہے بہتر
مجلس میں اس کاذکر کرتا ہوں اس طرح اس نے اپنے نی اور صبیب علیہ کے ذکر پر
جزاء وانعام کا اعلان فرمایا جو اس کے حبیب علیہ پر درود پڑھے گا اس کا اللہ تعالی ذکر اپنی
رحت و شاء اگر ام ویر کے ساتھ فرماے گا۔

علامہ شخیر بان الدین بن ا بھی شریف کھتے ہیں جس نے فکر کی اور اسے اپنا معمول معالیا اس پر مولی عزوجل کی طرف سے خوشی و سرور کے تحاکف آتے ہیں وہ کیسی بھارت ہوگی جورگوں اور جسم کے ہر لنگ میں سرایت کرجاتی ہے بعدے کا صلاۃ کمال اور مالک کا صلاۃ کمال ؟ یمال کیا حسن و مقام ہے کہ بعدہ نبی پر ایک و فعہ صلاۃ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالی اس پروس و فعہ مولی تعالی بعدے کو کس قدر تواب عمیم اور اجر عظیم ہے نواز رہا۔

(شرح الاذکار لائن علان)

درود پڑھنے والے کوجو ٹواپ عظیم 'اجر کبیر اور کی گنانیکیاں نصیب ہور ہی اس میں حبیب خداع اللہ کا عظیم 'اجر کبیر اور کی گنانیکیاں نصیب ہور ہی میں اس میں حبیب خداع اللہ کی تکریم کی اطلاع آپ کے اس مقام کا اعلان ہے جو تمام انجیاء ومر سلین پر حاصل ہے صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیم اجمعین اس لئے جب جر اکیل علیہ السلام نے بھارت وی توآپ علیق نے اس خصوصی عطیہ اور انمول تحذہ پر سجدہ شکر اوافر مایا۔

حافظ منذری کتے ہیں این الی الدنیا اور ابو یعلی نے نقل کیا کہ رسول اللہ عَلَیْتُ کی فا منذری کتے ہیں ان الی الدنیا اور ابو یعلی نے نقل کیا کہ رسول اللہ عَلَیْتُ کی فا مت اقدی میں دن رات چاریا کی محالبہ موجود رہتے تھے حضرت عبدالرحمٰن کتے ہیں ایک دن میں آپ عَلَیْتُ کے ساتھ نگلاآپ عَلَیْتُ ایک باغ میں

میں واخل ہوئے نماز اوا کی اور طویل سجدہ کیا میں رو پڑا اور خیال کیا شاید اللہ تعالی نے میں واخل ہوئے کی اور کی ہے تھا تھے کے سر اقد س افحاکر مجھے طلب کیا اور فرمایا کیا ہوا عرض کیا آپ علیات کے طویل سجدہ کی وجہ سے میں گھبر اگیا شاید اللہ تعالی نے آپ علیات کی روح طیبہ قبض کرلی ہے میں نے ایسا بھی ہوتے نہیں و یکھا تھا آپ علیات کے خدہ کیا کہ اس نے میری امت علیات کے خدہ کیا کہ اس نے میری امت کو انعام واکرام سے نواز اسے جو امتی مجھ پر دروو پڑھے گا اللہ تعالی اس کی دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے وس مناہ معاف فرمائےگا۔

۵۔ درود پڑھنے پر اللہ کی رضا کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا تواب حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے رسالت ماب ﷺ نے فرمایا جم نے بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھااللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں تحریر فرما

دیا ہاں کوس برائیاں منادیتا ہاوروس در جات بلد کردیتا ہے۔

وكن له عدل عشورقاب اوروه وس غلام آزاو كرتے كيراير ع

حافظ المندري كتے بي اے ان الى عاصم نے كتاب الصلاة مولى براءر منى الله

عنه سروایت کیاہ۔

## ۲ \_ گنا ہوں کی مغفرت کا سبب

درووشریف پڑھنے والے کے اخلاص ایمان اور محبت کے مطابق گناموں کی مغفرت ہو تی ہے اہم این اللہ عنہ سے مغفرت ہو تی ہاں اللہ عنہ عنہ سے نفرت ہوتی ہے اہم این ابلی عاصم اور طبر انی نے حضرت اور تیمن دفعہ دن اور تیمن نقل کیار سول اللہ علی ہے فرمایا جس نے محبت و شوق سے تیمن دفعہ دن اور تیمن دفعہ رات کو مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالی نے ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کے اس دن رات کے گناہ معاف فرمادے گا۔

(طباء الا فمام)

٧\_ طلب مغفرت اور قبر مين دوري وحشت

سیدہ عاکثہ رضی اللہ عنها ہے ہر سول اللہ علی نے فرمایا جو آدمی بھی مجھے پر درود پڑھتا ہے فرشتہ لے کربارگاہ خداوندی میں حاضر موتا ہے ہمارار ب تعالی فرماتا ہے اے میر عمدے کی قبر میں لے جاؤ بیان کے لئے بخش طلب کرے گااور اس کی تھوں کی ٹھنڈ ک نے گا۔ اذ هبوا الى قبر عبدى تستعفر لصاحبها وتقربها عينه

(الفردوس للديمي) ٨\_ر سول الله عليه كي شفاعت

این الی داؤد نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا میں نے مجت الوداع کے ہوقعہ پررسول اللہ علیہ ہے سافر مایا اللہ تعالیٰ استغفار پر گناہ ہمہیں ہبد دیتا ے جو نیت صادقہ سے معافی مانگ لے اسے معافی مل جاتی ہے اور جس نے لاالہ الااللہ كال كالمالنام بهارى ويرجو جائے گا۔

و من صلی علی گنت شفعیه یوم جم نے مجھ پر درود پڑھاروز تیامت للقيامة والصلات والبش من اس كاشفي و كا

٩\_ فقر دور اور خير وبركت كا حصول

اس پر الی متعدد ا ناد کے ساتھ روایات مروی ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی میں امام او تغیم نے حضرت سمرہ بن جندب رسنی اللہ عنہ سے نقل کیا ایک آدی رسول الله عَيْنَ كُ يِاس آيا عرض كيايار مول الله عَيْنَ الله تعالى كم باس ب معول عمل کو نساہے فرمایا تچی بات اور امانت کی اوا لیگی عرض کیایار سول اللہ علیہ اس پراضافیہ فرمائة فرمايارات كي نماز اورون كاروزه عرض كياس پراضا فه فرمايخ فرمايا\_

كثرة الذكر والصلاة على تنفى ﴿ وَكُ اور درود شريف كَي كُثرت فَقْرَكُو -cto/199

عرض كيا اضاف فرمائ فرمايا مام بن والا تخفيف سے كام لے كيونك مقتر يول ميں يوزهے يمار كمزور اور صاحب حاجت ،وتے ہيں۔ (الدر المصوو)

حافظ ادمو کا مدیل نے حضرت محل بن معدر منی اللہ عنہ ہے نقل کیا ا يك آدي رسول الله عليقة كي خدمت اقدى من آيا فقر اور تنكي روزي كا شكوه كيا

آپ علیہ نے فرمایاجب تم محر جادوہاں کوئی ہو تواہے سلام کمواور کوئی شیس تو۔ جھ پر سلام کمو پھر ایک دفعہ سورۃ ثم قل سلم على واقرأً قل هو الله

احد مرة واحدة اخلاص يرحوب

اس آدمی نے ای طرح کیا۔

فادرالله عليه الرزق حتى افاد توالله تعالى في الا النارزق عطا فرمايا کہ اس کے بڑوی اور رشتہ دار بھی اس على جبيرانه واقربائه (القول البديع ١٢٩) ے کھاتے۔

• ا۔ درود میں کشرت کرنے والا سب سے زیادہ آپ علیقے کے قریب ہو گا

امام ترندی نے حسن قرار دیتے ہوئے حضرت اُبد ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے نقل کیار سالت ماب علی نے فرمایا۔

اولى الناس بي يوم القيامة اكثر روز قیامت میرے سبے قریبوہ هم على صلاة يو گاجو جھ ير سب عنده دردد پڑھے

محدث ابن حبان نے کمایہ حدیث واضح کرر ہی ہے کہ روز قیامت محد میں آپ علیہ کے زیادہ قریب ہو نکے کیونکہ امت میں ان سے بڑھ کر درود پڑھنے والا کو کی نہیں۔ علامہ سیمی فرماتے ہیں دیگر اہل علم کا بھی ہی قول ہے اس میں خدمت حدیث کرنے والے کے لئے عظیم بھارت ہے کیونکہ وہ آپ علیطیع پر قول ' فعل دن اور رات میں قرأت و کتاب حدیث کے وقت درود پڑھتے ہیں اور اس میں سبقت لے جانے والے ہیں اس وجہ ہے انہیں یہ خصوصیت (قرب نبوی) حاصل ہوگ۔ اا۔اس کی برکت صرف پڑھنے والا ہی نہیں یا تابلحہ اس کی اولا و در اولا د

حفرت حذایفه رفنی الله عنه ہے۔

ولده

حضور عليه پر درود شريف صرف آدى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد كويى فائده نسيس بيجاتا بلعداس كي او لاد در اولاد کو فائد دویتاہے (الدرالمنضود)

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيَّدْنِا مُحَمَّدٍ كَمَا آمرتَنَا آن نُصُلّي عَلَيهِ وَكَمَّاتُحِبُّ آن يُصَلّي عَلَيهِ وَكَمَايُحِبٌ وَآن يُصلّي عَلَيهِ كَمَا هُوَ آهلُهُ عِندَكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلِّمٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُم آجِمَعِينَ.

اجماعات مين درودندير هن برتنبيهه

جوآدی کسی مجلس میں شریک ہو تو دہاں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی کاذ کر کر ہے اور حضور علیات پر درود شریف پڑھے جو ایبا شیس کرے گا اس کے لئے وہ مجلس روز قیامت افسوس اور ندامت کاسب خصرے گی۔

ا۔ حضرت الا ہم رہے وہ منی اللہ عنہ ہے ہے رسول اگر معنیاتی نے فرمایا جو قوم مجلس میں اللہ تعالی کاذکر اور اپنے ہی علیات پر در دونہ پڑھے وہ مجلس ان کے لئے حسرت و نقص کا سبب بن جائے گی اللہ تعالی چاہے تو معاف فرمادے چاہے تو عذا بدو۔ ۲۔ ۲۔ ابن جھے نے سند میں حضرت واحلہ بن الله عزر نئی اللہ عنہ سے نقل کیار سول کر می علیات نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں پھر وہ ذکر الی اور درود شریف پڑھے بغیر جدا ہوجا تیں تو وہ مجلس روز تیامت ان کے لئے حسرت کا سبب بن جائے گئی۔ سے حضرت الا ہم ریرہ رینی اللہ عنہ سے آپ علیات نے فرمایا لوگوں نے مجلس میں اگر سے دو وہ اللہ کاذکرنہ کیا اور نہ درود شریف پڑھا تو وہ مجلس ان کے لئے حسرت بن جائے گئا گرچہ وہ ثواب کی ہماء یر جنت میں داخل ہو گئے۔

امام این حجر نیتی لکھتے ہیں انہیں میدان محشر میں ترک درود پر افسوس ہوگا ، کیونکہ وہ بہت سے نواب کو ضائع کر گئے اگر چہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا یہ معنی نہیں کہ جنت کے داخلہ کے بعد حسرت ہوگی۔

الم الم ما كم في حضرت الوبريره رمني الله عند سے نقل كيالوگ جمع بول اور پھر ذكر المي اور درود شريف پڑھے بغير جدا ; و جائيں تووہ بديد دار مر دار سے الشھے۔

(ارمنت میں ے کہ بدروایت شرط مسلم پر سند صحیح ۔ مروی ہے)

باب

# فوائد صلاة وسلام

ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلاة

الله تعالى اوراس كر رسول پر ايمان لانے والے بھائى جان لودرودشريف كيد بيت بيرجو فوائد كيد بيت بيرجو فوائد كيد بيت بيرجو فوائد طاصل ہوتے ہيں ان كى تعداد الله تعالى كر سواكوئى نسيس جانتا ہم اس ميں سے چندكا ذكر كررہ ہيں تاكہ جائل كو علم عافل كيد اراور عاقل كو ياد د بانى ہو جائے الله تعالى كا ارشاد ہے۔

وذكر فان الذكرى تنفع المومنين

-421

اور سمجماد که سمجمانا مسلمانول کو فائده

ارروز قیامت قرب نبوی علی کا ذر لیمد ہے۔ ا۔ معرت این مسعودر منی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علی نے فرمایا۔

> ان اولی الناس بی یوم القیامة اکثر هم علی صلاة

ب سے زیادہ میرے قریب روز قیامت جھ پرزیادہ درود پڑھنے والا ہوگا

(الترمذي ابن حيان)

الد حفزت المامه رمنی اللہ عند کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیاتے کو یہ فرماتے ہوئے سا جمعہ کے روز جمعے پر کثرت کے ساتھ صاباۃ پڑھا کرد کیونکہ جمعہ کو میری امت کا درود جمعر میش کیا جاتا ہے

تو جس کا درود زیادہ ہوگاوہ محکانہ کے اعتبارے میرے زیادہ قریب ہوگا۔

لمن کان اکثرهم علی صلاة کان اقربهم منی منزلة کثرت کی حد

میخ عارف ابو طالب کی نے فرمایا کثرت کی کم از کم حد تین سوہے میخ این جمر بیتی کہتے ہیں حد کثرت او قات عبادت کو اس میں صرف کرنے ہے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ فرمایا۔

والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اور الله كو بهت ياد كرنے والے اور ياد كرنے واليال ـ

ر ہامعاملہ تعداد کا تواس کی صد کثرت سے ہو سکتی ہے کہ اگر اے ظاہر کیا جائے تووہ لوگوں کے در میان معروف ہو۔

٢\_ خصوصي شفاعت كا حصول

ا حضرت رویفعین است انساری رسی الله عندے ہے رسول الله علاقے نے فرمایا جس نے سے کلمات درود پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّد وَأَنزِلهُ ياالله حضرت محمد ير خصوصى رحمون كا المقعدة المقرَّب عِندَك يَومَ القِيامَة نزول فرما نبس روز تيامت قرب مِن

اور بلندورج عطا فرما تو اے میری لْوَجْبَت لَهُ شَفّاعَتِي شفاعت حاصل ہوگی۔ (المحجم الكبير للطبراني) ٢\_ امام طبر انى نے حضرت او در داء رضى الله عند سے نقل كيار سول الله علي نے فرمايا جس نے دس و فعہ مع اور دس و فعہ شام درود شریف پڑھا۔ اے روز قیامت میری شفاعت ادر كته شفاعتى يوم القيامة سنبعال لے گی۔ (جامع صغير) ٣ يو صفوالے كے لئے طمارت كاسب

المام اين الى شيبه اور او في في في عضرت او بريره رضى الله عنه سے ذكر كيار سول الله علية في فرمايا مجه يردرود پر حو-كونك جي يرورود تمارے لئے ياكيزى فان الصلاة على زكوة لكم

٢- امام ان الى عاصم في حفرت انس وسى الله عند عد در كمياآب عليقة في فرمايا مجه יונוננונים-

مجھ نرورود تمارے لئے گفارہ ہے۔ فان الصلاة على كفارة لكم

اور جس نے مجھ پرایک د فعہ صاباۃ پڑھااللہ تعالیٰ اس پردس دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے میلی حدیث میں ورود کو زکوہ فرمایا اور لفظ زکوہ این اندر اضافہ 'مرکت اور طمارت کا مفهوم رکھتا ہے جیسے کہ زکوہ اموال میں ہے کہ اس میں اضافہ اور اس کی یا کیزگی کا سب بنتی ہے ' دوسر ی روایت میں کفارہ قرار دیا کہ درود شریف گناموں کا کفارہ ہے خود اس آدی ہے بھی اور اس کے اعمال نامہ سے گناہ منادیتا ہے بید دونوں احادیث واضح کر رہی ہیں کہ درود شریف ہے انسان کا ننس مناہوں کی میل ہے پاکیزگ ماصل کر تا ہے بلعد نفس کے کمالات و محاس میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔اس عمل سے نفس رزائل سے پاک اور فضائل سے مزین ہو جاتا ہے جس سے وہ سعادت اور کمال کی طرف لوٹا ہے اس سے یہ بھی واضح :و کماک نفس کا کمال درود شریف کے

بغیر شیں کیونکہ یہ آپ علیہ ہے تمام محلوق سے بڑھ کر محبت 'اتباع اور تقدیم کی وجہ

شیخ کے قائم مقام کی وجہ ہے محققین اہل معرفت نے فرمایا جو کامل مرشدنہ پائے دو درود شریف وظیفہ مالے بیاس کے لئے مرشد کامل بن جائے گا عارف باللہ احمد زروق نے قاعدہ نمبر سماامیں میان فرمایا ہے

سر فيخ اساعيل قامني ني "كتاب الصلاة على النبي الميانية" من حفزت الدير مرور منى الله عنه سے نقل کیاآپ علی نے فرمایا۔ جھ پرورود پڑھاکرو کیونکہ تسمار اورود تسماری ز کوۃ ہے اور فرمایا میرے لئے مقام دسیلہ کی دعاکر واور فرمایاو سیلہ جنت کا سب سے اعلی مقام ہے وہ خاص آدی کو ملے گالور میں امید کر تا ہوں کہ وہ آدی میں ہی ہوں۔

٣- تنگدست آدى كے لئے صدقد كے قائم مقام

الله عنه نقل كياآب عليه المالة عنه عن معرت الوسعيد خدري رسنى الله عنه عن نقل كياآب عليه نے فرمایا جس مسلمان کے ماس صدقہ کے لئے چھنہ ،وووا بنی د عامیں یہ کلمات کھے۔ اللَّهُمُّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبدِكَ

یانلد این مدے اور رسول حفرت محد عليه ي خصوصي رمتول كا نزول فرما ابل ايمان مرد اور خواتين ابل اسلام مر دوخواتین پر بھی۔

ورَسُولِكَ وَصَلَ عَلَى المُومِنِين والمومنات والمسلمين والمسلمات

توبياس كے لئے صدقہ 'زكوۃ: وجائے كا

٢- انتى سے مروئ ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ایک آوى طلال ذراجہ سے کمائی کرتا ہے اس پر گزارا ہی ہوتا ہے لیکن دوسرے آدی کے پاس کثیر مال ہوتا ہے اور اس پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (کیکن وہ صدقہ دیتا شیں) پیلاآدی اگر مذکورہ کلمات پڑھے تو یاں کے لئے مدقد بن جائیں گے۔

اس كتاب كالرجمه منام فغيلت درود از علامه محد عماس وضوى مركز في في شائع كرويات

# ۵۔ دنیاد آخرت کے غموں کے لئے کافی

ادام طبر انی نے سند حسن کے ساتھ حضرت محدین یدھی بن حبان اور انہوں نے اپنے د ادا سے سیان کیا ایک آدمی نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ میں آئی د عاکا تما تی دود کردوں ؟ فرمایا تم چا ہو تو ٹھیک ہے عرض کیا میری تمام کی تمام دعاآب بر درود ہی ہوگی فرمایا۔

اذایکفیك الله مااهمك من ابالله تعالی اے تیرے دیناو آخرت امردنیاك و آخر تك كافى فرمادے گا۔

۲۔ حضر تابی بن کعب رضی اللہ عند ہے جب رات کا پوتھائی حصہ گزر جا تارسول اللہ علی فی فی خرم نے موسی اللہ علی فی میں اللہ علی فی میں اللہ علی میں اللہ میں درود پڑھول اللہ علی جس قدر جا ہو میں نے عرض کیا چو تھائی 'فرمایا جس قدر جا ہو اگر اس پر اضافہ کر لو تو تمارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا نصف کر دول 'فرمایا جس طرح جا ،و گرائر طرح جا ،و گرائر میں نے عرض کیا ۔ و شائی کر لول ؟ فرمایا نھیک ہے مگرائر اضافہ کر لواور بہتر ہوجائے گامیں نے عرض کیا۔

اجعل لك صلاحي كلها من من تمام وعاورود شريف بن يرحول كار آب علي في فرمايا

اذاتكفى همك ويغفولك ذنبك تمارے غول ك في يكافى ب اور تمارے گناه عاف كر دينے جاكيں

\_2

حافظ منذری کہتے ہیں اے امام احمہ 'امام تر نہ ی اور حاکم نے نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے امام تر نہ ی نے فرمایا ہے حدیث حسن صحیح ہے۔ سم امام منذری نے بیا بھی فرمایا کہ امام احمہ نے اس صحافی ہے نقل کیا ایک آدی نے عرض کیایار سول اللہ علی آپ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے کہ میں تمام وعا درود شریف ہی پڑھوں فرمایا۔

الی صورت میں اللہ تعالی تیرے تمام دنیاد آخرت کے عمول کا اس سے ازالہ :

اذا يكفيك الله تبارك وتعالى مااهمك من دنياك و آخرتك

اس کی سند عمرہ ہے اور امام منذری حضرت اللی رمنی اللہ تعالی کے قول میں چاہتا ہوں کہ کھڑت کے ساتھ ورود شریف پڑھوں۔ لکھ اجعل لک من صلاتی (میں اپنے رب کے حضور اکثر وعاوالتجاکر تا ہوں تو اس میں کتنا حصہ آپ کے لئے صلاق پڑھوں) اب معنی ہوگا کیا میں اپنی دعاکا جو تعائی 'نصف یادو تمائی حصہ یا تمام دعاصلات ہی رحوں۔

ر موں۔ سے احادیث بتارہی ہیں کہ بیہ ایک صحافی کا معاملہ نسیں بلعہ متعدد صحابہ نے اسا کرر کھا تھا جس سے دامنح ہو جاتا ہے کہ وودرود شریف کا کس قدر اہتمام کرتے اور اس کی کس قدر عظمت مانتے تھے۔

مافظ سخادی کہتے ہیں بیہ صدیث ان او کول کی عظیم دلیل ہے جو قرآ عت قرآن کے بعد نیہ کلمات کہتے ہیں۔

میں اس کا ثواب رسول الله علی کی مدمت میں ویش کر تا ہو۔

اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيونك صديث كالفاظ ألم يرب باجعل لك صلامي كلها

میں اپنی تمام دعا آپ منطقت کے لئے کروں گا۔

٢\_ نفاق اور دوزخ \_ يرى بونا

حضرت انس منی اللہ عنہ ہے ہر سول اللہ علی نے فرمایا جس نے جھے ہو آیک د فعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر وس د فعہ رحمتیں نازل فرما تا ہے اور جس نے وس و فعہ درود پڑھااس پر اللہ تعالی سود فعہ رحمت فرما تا ہے اور جس نے مجھے پر سود فعہ دروو

اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے در میان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ سے مری ہے اور اے روز قیامت شمداء کے ساتھ تھرائےگا۔ كتب الله له بين عينيه برأ ة من النفاق وبرأً ة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء

(المعجم الصغير للطيراني)

يد درود شريف پر صف والي كى بهت برى فضيلت اور فائده بكو تك نفاق برى مو جانا کمالی ایمان ہے اور دوزخ ہے ہری ہونا گنا ہوں سے حفاظت ہے اور جنت میں شمداء کی شکت رحمٰن عزوجل کی رضاہے جو سب سے براانعام ہے۔

٤- ونياد آخرت كي حاجات كا حصول

ا۔ حافظ ابن مندہ نے حضرت جاہر رسنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جم نے ہر روز جھ پر سود نعہ ورود پڑھا۔

الله تعالی اس کی سوحاجات کو بورا فرما تا ہاں میں سے سر آخرت اور تمیں دنیا (جلاه الافهام) كي دو تي ين

قضى الله له مائة حاجة سبعين منها لاخرته وثلاتين لدنياء

٢- حافظ أحمد بن موى نے اس محالي رسى الله عند سے بيان كيا ني كريم علي في فرمايا جس نے جھے پر فجر کی نماز اداکرنے کے بعد کسی سے گفتگوے پہلے سود فید درود شریف یڑھااللہ تعالی اس کی سو حاجات کو پورا فرمائے گا۔ ان میں سے تمین و نیاوی اور سر ا خروی ہو تیں ہیں۔ ای طرح نماز مغرب کے بعد کا معاملہ ہے۔

٨ ـ رزق مين كشادكي اور فقرے نجات

ا۔امام ابو نعیم نے سند کے ساتھ حضرت سمروین جندب منی اللہ عنہ سے نقل کیا ایک آوی نے حضور علیہ کی ضدمت میں حاضر جو کر عرض کیایار سول اللہ علیہ اللہ تعالى كے بال اقرب عمل كون ساہ ؟ فرمايا۔

بات كاسيا، و نااور امانت كى ادا يكى صدق الحديث واداء الامانة میں نے عرض کیایار سول الله علی اس میں اضاف فرمایے فرمایارات کی نماز اور دن کا روزہ میں نے اضافہ کے لئے عرض کیافرمایا۔ ذكر الني كي اور مجه ير درود كي كثرت فقر كثرة الذكر والصلاة على تنفى ے نجات دی ہے۔ میں نے اضافہ کا عرض کیا تو فرمایا جوآدی کی قوم کا امام نے وہ تخفیف سے کام لے كونك نمازيول من ضعيف اور حے ايمار اور صاحب حاجت موتے ميں۔ (المنضود) ٢-امام يمبعى في حضرت او جريره و منى الله عند سے نقل كيار سول الله علي في فرمايا جس نے قرآن کی تلاوت کی رب اگر م کی حمد کی حضور علط پر درود پڑھا ہے رب سے معالى اكل

اس نے معج مقام سے رزق طلب کیا۔

فقد طلب الخير من مظانه

سالم حن بعری سے برسول انتد عظم نے فرمایا جس نے قرآن پرمااللہ تعالی کی حمد کی اور دروو شریف پرمااس نے رزق حلال سیح جگدے طلب کیا۔ (القول البدیع) ٩- يل صراط ير نور

من المصلفي من و المصطفى من و كركي في اكرم علي في فرمايا-

مجوین تسارا ورود تمارے کئے روز صلاة على نور على الصراط يوم

القیامة قیامت نورین جائے گا۔ ۲۔ محدث ویلمی نے جضرت ابن عمر رفنمی الله عشما سے نقل کیا حضور علی نے قرمایا ای مالس کو جھ پردرود ے مزین کیا کرو۔

كونك مجه يرتمارادرود تمارك لخ فان صلاتكم على نورلكم يوم

روز قیامت نورمن جائے گا۔ القيامة (القول البديع ١٣٠٠)

ا۔ قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات

· حضرت انس رضى الله عند عدے حضور علي في فرمايالو كول روز قيامت

کی ہولناکیوں اور مقامات پر سب سے زیادہ نجات پائے والا اکثر کم علی صلاۃ فی دار الدنیا و نیاش جھ پر سب سے زیادہ وروو پڑھنا والاہے۔

کیونکہ یہ اللہ اور ما ککہ کے لئے بھی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان اللہ و ملاحکته بصلون علی النبی پھراس کے بعد الل ایمان کو حکم ما ہے۔

اا\_مغفرت ذنوب اور گنامول كائمنا

ا - چیچے روایت گزری ہے آپ علی کا فرمان ہے جس نے جھے پر درود پڑھائی کے گناہ منادیے جا کیں گے۔

۲۔ ایک روایت میں ہے اس کے دس گناہ معاف اور اس کے دس ور جات باعد کردیئے جائیں گے۔

٣ فيخ نمير كاوراين بشكوال نے سيد نااو بحرر منى اللہ عنہ سے ذكر كيا۔

ر ول الله علي بر صلاة بانى ك أل كو ملاة بانى ك أل كو مثالا ب يحصاف بر صلاة بان كو مثالا ب يحصاف بر صلام خلام آزاد كروان من مناه ب افضل ب اورآب علي الله سال ما ورآب علي الله ما يحت محت من وال وال ب العنل ب دل و جال ب العنل ب

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امحق للخطايا من الماء للنار والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقبة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من مهج الانفس

ا کیے روایت میں ہے کہ اللہ کی راویس جہادے افضل ہے علامہ ابن حجر بیتی فرماتے ہیں بیر روایت تھم مر فوع میں ہے کیو تکہ یہ غیر اجتماد کیات ہے۔ (الدر المعنصود) ۱۳۔ میل صراط پرآسانی

حافظ الا موی مدین وغیرہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمر در منی اللہ عنہ

ے نقل کیار سول اللہ علیہ مجد میں مارے یاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے مجیلی رات عجیب بات و یکهمی میں نے ایک امتی کو ویکھا ملا نکہ عذاب نے اس کو تھیر ا مواہے اس کے وضونے اسے نجات دلوائی اکی امتی کوریکھادہ انبیاء کے حلقے کے پاس آتا ہے تواے دور کر دیا جاتا ہے اس کا عنسل جناہ آیا اس نے اب پکڑ کر میرے مملو میں بھادیا ایک آدمی کو دیکھااس پر عذاب قبر مسلط تھااس کی نماز نے وہاں نجات دلوائی ایک امتی کو دیکھا شیاطین نے اے گھیرر کھاہے ذکر الی نے اے وہاں چھڑا دیا ایک امتی کودیکھاجو پاس سے خاک جاٹ رہا تھار مضان کے روزہ نے آگر اسے سیر اب کر دیا ایک امتی کودیکمااس کی ہر طرف داکس بائمی آنے سامنے اور اوپر نیجے تاریکی ہی تاریکی ہے اس کے فیج اور عمرہ نے اے نجات و لائی ایک امتی کو دیکھا ملک املوت روح قبض كرنے كے لئے آئے ليكن والدين سے حن سلوك كى وجدسے وہ واپس لوث محة ايك امتی کودیکھاہ واہل ایمان سے کلام کی کوشش میں ہے مگروہ اس سے مکلام شیں ہوتے اس کی صلہ رحی آئی اور اس نے کماصلہ رحمی کیا کرتا تھا پھر انہوں نے اس کے ساتھ کلام کیابعدان کاسا تھی ن گیاایک امتی کودیکھاجیے ہاتھوں ہے منہ کی طرف آگ جلا ر بی تھی اس کاصد قیر آیاور اس نے اس پر سامیہ کر دیااور اس کے چرے کو ڈھانے لیامیں نے ایک امتی کو دیکھااے عذاب نے پکڑااس کا امر بالمعروف اور منی عن المعرآیااور اے نجات دلوائی ایک امتی کو دیکھا جوآئے میں لٹکا : واہے اس کے خشیت المی کے آنسو آئے انہوں نے اے دوزخ ہے نکال لیا ایک امتی کو دیکھااس کا انمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہے اس کا خوف الی آیااس نے صحیفہ وائیں ہاتھ میں تھادیا ایک امتی کو دیکھااس کا ترازوبا کا تھااس کا فوت شدہ چھوٹائے آیاس نے بھاری کر دیا ایک امتی کو دیکھاوہ دوزخ کے کنارے پر تھااس کی خشیت المی نے اے نجات دلائں۔ ایک امتی کودیکھادہ تھجور کی شاخ کی طرح اضطراب میں تھااللہ تعالی کے ساتھ اس کے حسن ظن نے آگراہے ساراد ہامیں نے ایک امتی کو و کلھایل صراط پر بھی گر رہاہے اور بھی اٹھتا ہے۔

فجاء ته صلاته على فاخذت بيده جي پراس كادرودو ملام آياس نے اے فاقامته على الصراط حتى جاوز كر كيا اكي امتى كود كماجبوه جنت كے دروازے تك پنچا تو دروازه مدكر ديا كياس كا كلمه شادت آياس نے

ہاتھ پور اے جنت میں داخل کردیا۔

فاخذت بيده فادخلته الجنة

(جامع صغير)

١٠ ـ بارگاه نبوي مين درود بيشه والے كا تذكره

ا۔ محدث بدار نے حضرت عمادی یاسر رضی اللہ عند سے روایت کیار سول اللہ علی اللہ عند کے روایت کیار سول اللہ علی کے نے فرمایا اللہ تعالی میرے مزار اقدس پر ایک فرشتہ مقرر کر رہا ہے جو تمام مخلوق کے عام جانتا ہے قیامت تک جو آدی بھی مجھ پر ورودووسلام پڑھے گا۔

وہ جھے اس آدی کا عم اس کے والد کا عم

ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان

بن فلان قدصلی علیك

، ۲۔ حافظ منذری کتے ہیں محدث او الشیخ اور این حبان نے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ فیا ۔ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے تمام مخلوق سے ساعت کی قوت عطاکی ہے اور میرے مزار پر حاضر ہے جو بھی کوئی درود پڑھتاہے تو وہ عرض کر تا

يامحمدملى الله عليه وسلم صلى عليك يأي أآبِ عَلِيكَ كَا مُدمت مِن قلال ال

فلان بن فلان فلان فلان بن فلان بن فلان

فرمایارب بتارک و تعالی اس مدے پر ہر و فعہ دس رحمتیں عازل فرماتا ہے (الجامع الصغیر) امام طبر انی نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ؟

س ایک اور روایت کے الفاظ سے میں اللہ تعالی ایک فرشتہ جے تمام بندوں سے ساعت کی قوت حاصل ہے جو بھی مجھ پر در دو پڑھتا ہے وہ مجھے سنادیتا ہے اور میں نے اپنے رہ ے عرض کیا ہے جو ہتدہ کھی مجھے پر ورود پڑھے تو اس پر اس کی مثل دس د فعہ رحت کا نزول فرہا۔ (فیض القدیر'۲۔۸۳۳)

. محی بھی مسلمان کے لئے یہ شرف ممال اور فضل میں کافی ہے کہ اس کے نام کا تذکر ور سول اللہ علاقہ کی بارگاہ مقد سہ میں ہو جائے اس سلسلہ میں یہ اشعار ہیں۔

ومن خطرت منہ ببالك خطرة حقيق بان يسمووان يستقدما (جسكاتصور تيرےدل مِن آجائے و بى باند اور و بى مقدم ہے)

ایک اور شاع نے کہا۔

اهلاعن لمن اكن اهلا لموقعه قول المبشر بعدالياس فالفرج لك البشارة فاخلع عليك فقد ذكرت ثم على مافيك من عوج خجم مبارك بو تووبال ك المل نه تما مربعارت دين والے خوشخرى منادى كه تيم اذكر وہال بوگيا ہے يمال امكان نه تما

۵ ا\_ محبت نبي عليك كاذر لعبه

الم ترندی نے حضرت ابن مسعود رفنی اللہ عند سے میان کیا رسول اکر م میں اللہ عند سے میان کیا رسول اکر م میں ہے فیا میں سے ذیادہ و درود پڑھنے والاروز قیامت تمام لوگوں سے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ (صحیح لابن حبان)

تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والاآپ علیہ ہے محبت ' قرب اور خصوصی شفاعت میں سب سے زیادہ قریب ہوگا۔

ومن مذھبی حب النبی واله وللناس فیما یعشقون مذاھب (میں تو نی علیظہ اور آپ علیظہ کی آل ہے مجت کرنے والا ہوں اور لوگوں کے اپنے اپنے مراکز محبت بین)

## ١١\_ يحولى موكى شى كايادولانا

محدث دیلی نے حضرت عثمان من اہل حرب بابلی رفنی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ عنہ نے فرمایا جو آدی تھولی ہوئی ٹی کویاد کرنا جا ہے وہ جھے پر درود پڑھے کی رسول اللہ علیہ ہوئی ٹی کویاد کرنا جا ہے وہ جھے پر درود اس بات کا حصہ ہے امید ہے کہ وہیاد آئے گی۔

٤ ا عرش كاسابيه

محدث دیلمی نے حضرت انس رمنی اللہ عند سے میان کیا کہ نبی کر یم علیقیہ نے فرمایاروز قیامت تین آدی کوعرش کا سایہ نصیب ہوگا۔

من فرج عن مكروب من امتى جم نے يرے كى امتى ہے تكليف كو واحيا سنتى واكثر الصلاة على ورركيا بيرى سنت كوزنده كيا جم نے بيرى سنت كوزنده كيا جم نے بيرى سنت كورنده كيا جم نے بيرى سنت كورنده كيا جم يہ كھ ير كثرت كے ساتھ وروو ثريف

يزخا

#### ١٨ - تمام الل ايمان كے لئے خرونور

ا۔ صحیح این حبان میں حضرت او سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ سول اللہ علیہ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے پھونہ ہو وہ اپنی دعامیں یہ کے یااللہ اپنے اللہ ایکان مردوں اور خواتین پر اور اپنے بیارے بعدے اور رسول محمد علیہ پر درود کھیج اہل ایمان مردوں اور خواتین پر کیونکہ یہ زکوہ ہے اور مومن جنت کے سوا مطمئن شمیں ہوتا۔

۲-دوسری روایت میں ہے جس آدمی کے پاس انتا بنی ہو کہ وہ اپنے اہل کو کھلاتے اور پلائے توسیر بھی اس کے لئے ذکوۃ ہے اور جس کے پاس مجھے نہ ہو وہ ندکور والفاظ میں و عا کرے۔

# ١٩\_مقبوليت د عاكا عظيم سبب

حافظ عبد الرزاق نے حضرت این مسعود رسنی الله عند سے نقل کیاجب تم لله تعالى سے دعا كرو تو پہلے الله كى شايان شان حمد و شاكرو كير نبي عليقة پر درود براھ

پرمانگویہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ ۲۰ عظیم نواب کاذر نعیہ

امير المومنين حفرت على كرم الله وجهه الكريم عيالية

نے فرمایا۔

جس نے جھ پر درود پڑھا اس کے لئے (قیراط)احد بہاڑ کی انتد ثواب ہے

من صل على صلاة كتبالله له قيراطا والقيراط مثل احد

(جامع صغير)

اے بکاد ظیفہ مالے توتم پر خیرات کی رسات کا نزول ہو۔

علامه مناوی شرح میں لکھتے ہیں۔ وہ عظمت کی مقدار میں احد میاڑ کی طرح ہے اور سے بات و خول جنت کو متلزم ہے کیونکہ جو جنت میں نہ گیااس کے لئے کوئی تواب سیس اور فرمایا یمال قیر اط سے مراد حصہ اجر بے اور بطور تشبیہ میان ہواکہ معنی عظیم کو جم عظیم کے ساتھ تشبیہ وی ہے اور قیراط کاذکر اکثر استعال کی وجہ ہے مراد اوا الواب كى عظمت بال يوے باڑ كے ساتھ مثال دى جو الل ايمان كو محبوب ب اور ممکن ہے یہ حقیقت پر بھی محمول ہوہدہ کو (عبداللہ) کے نزدیک اے حقیقت پر محمول كرناى حق ب جيساكه ابل حقيقت كيال باين طور كه الله تعالى روز قيامت درودشریف کو احد کی مانند اور وزن میں جم مثالی عطافر مادے اس حث کا تعلق عالم مثال ے ہے جس پر ہم نے الایمان بالملائکہ علیم السلام میں تفصیلا گفتگو کی ہے اور وہاں اس پر ہم نے کتاب وسنت کے وال کل ذکر کئے ہیں وہ عالم بہت وسنے ہے اس میں محسوسات معنویات معقولات اجسام اور ارواح اسے حسنب مراتب محمل اوتے ہیں نہ کورہ کتاب کا مطالعہ نمایت ای مفیدرے گاکسی شاعرنے خوب کما۔ اذا انت اكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الايات وجعلتها دردا عليك محتما لاحت عليك دلائل الخيرات جب تم اس متى پر درود پر حو مے جس پر آیات میں اللہ تعالی نے درود تھیجا ہے اگر تم

بابه

تمام او قات میں کشرت درودوسلام

من سره ان يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على



ہر مسلمان کو چاہیے وہ تمام او قات میں حتی الوسع درود شریف پڑھتارہ اور اس میں دوام اور پستگی خبر کشراور فضل کبیر کاذر بعہ ہے۔

الم احمد نے حضر سال من کعبر منی اللہ عند سے روایت کیاا کیا آدی نے عرض کیا اللہ ماحمد نے حضر سال من کعبر منی اللہ عند کر اللہ علی میں اپنی تمام دعا درود شریف کر اللہ علی میں اپنی تمام دعا درود شریف کر دول جانب نے فرمایا اللہ تعالی تیرے تمام دنیادی آخروی غنوں سے نجات کے لئے اے کافی مادےگا۔

ا محدث محدین کی ان حیان اپند دادا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ایک آدی نے موسل کی بیر ایک آدی نے موسل کی بیر من کیا پر سول اللہ علی ہیں اپنی دعاکا تما کی حصد دردد کردوں؟ فرمایا اگر تمنا ہے تو کر لوعرض کیا ہیں تمام دعادردد شریف ہی پڑھوں کا آپ علی نے نے فرمایا اللہ تعالی تیرے دنیادی اور آخروی غموں کے لئے اے کافی فرما کا آپ علی نے فرمایا اللہ تعالی تیرے دنیادی اور آخروی غموں کے لئے اے کافی فرما دے گا۔ (الطمر انی)

س پیچے حضر ت الی بن کعب رضی اللہ عند سے گزراع ص کیا۔

اجعل لك صلامي بارسول الله؟ من تمام دعادرود شريف بى پر حول كا

توآپ علی نے فر مایا۔

اذا تکفی همك و يغفر ذنبك يه تمارے غول كازاله اور كنا مول كارا اله اور كنا مول كار اله اور كنا مول كار اله اور كنا مول

یہ تمام روایات اس پرواضح دلیل ہیں کہ متعدد صحابہ نے آپ علی ہے اس (تمام دعا درود کی صورت میں ہی ماگلوں گا)بارے میں عرض کیا تو آپ علی نے انہیں حسب طاقت کشرت درود پر بی تر غیب دی میں وجہ ہے صحابہ رسنی اللہ تعالی عنم تمام او قات و احوال میں کشرت کے ساتھ درود شریف بردھتے ہتے۔

امام این ابلی شیبہ نے مصنف میں حضرت او واکل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا میں جب بھی حضرت این صعوور منی اللہ عنہ سے ما خواہ مجلس ہوتی یاد سر خوان وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے حضور سرور عالم علیہ کے پر درود شریف پڑھے آگر کسی جگہ بازار میں غفلت محسوس کرتے تو وہاں بھی بیٹھ کر حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری درود شریف پڑھے تاکہ عافل کے حمد باری درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری درود شریف پڑھے تاکہ عافل کو حمد باری درود شریف کے درود کی درود کے درود کی درود

امام او تعیم اور این بھیحوال نے حضرت سفیان توری ہے میان کیا میں جج پر عل جي ايك اي نوجوان ماجو برقدم يراللهم صل على محمد وعلى آل محمد یرد حتامیں نے یو چھاجو بردھ رہے ہواس کے بارے میں جائے : و؟ کما بال اور مجھ سے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے نام ہتایا سفیان تُوریؓ کسنے لگائم عراتی ہو میں نے کماہاں کسنے لگا تم نے اللہ تعالی کو پہانا ہے میں نے کماہاں یو جہاکیے ؟ میں نے کماوہی ہے جس نے ر ات کوون اور دن کورات میں وا شل زیادہ ہے اور وہی رحم مادر میں یجے کو صورت ویتا ب کنے لگاتم نے اللہ تعالى كاحق معرفت اوا شيس كياميں نے كما تونے اللہ تعالى كو كيے بچانا ؟ كمنے لكاعز ائم اور جمتول كے فقع موجانے سے ميں نے اراده كيا توده ثوث كيا ميں نے عزم کیا توہ بھی محم ہو گیا تو میں نے جان لیامیر ارب ہے جو میرے لئے تدبیر فرماتا ہے میں نے ہو جھا کثرت درود کا سب کیا ہے ؟ انہوں نے بتایا میں نے ج کیامیر ی دالدہ . بھی ساتھ تھیں۔انہوں نے مجھے بیت اللہ کے اندر لے جائے کا کمالیکن ووگر آئیں سخت زخی ہو گئیں اور ان کا چر ہمرض اور تکلیف کی وجہ سے سیاہ ہو گیا میں ان کے یاس عملین حالت میں بیٹھ کرآ سان کی طرف ہاتھ بلند کئے اور عرض کیا اب تیرے گھر میں واخل مون والے کے ساتھ سے ہوتا ہے ؟اس کے بعد اجائف تنامہ کی طرف سے بادل آئے مغید لباس سنے ہوئے ایک شخصیت بیت اللہ میں داخل ہوئی اور انسول نے میری دالدہ کے چرے برہاتھ پھیرا تووہ نمایت ہی سفید و خوصورت ہو گیا پھران کے زخموں پر

یا تھ چھے راوہ کھی صحیح ہو محے تمام تکلیف جاتی رہی جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے دامن پکڑلیااور عرض کیا ہے موقعہ پر کام آنے والے اپنا پنہ توہتادے فرمایا۔ انا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من تماراني بول عرض كيايار سول الله علية مجمع نصيحت فرماكين فرمايا!

لاترفع قد م ولا تضع اخرى الا بر قدم ير جه ير اور ميرى آل ير ورود شريف يزهو-

وانت تصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ابدا

(القول البديع، ٣٠٠)

كثرت درودكي فضيلت

کشرت درود شریف کی فضیلت پر متعدد و احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے چندورجذيل بي-

ا\_خصوصي شفاعت

كثرت درود والے كو حضور علي كى خصوصى شفاعت نصيب ہو مى جيساك

مديث يس آيا-

روز قیامت ب سے زیادہ میرے رب جھ پر سب سے زیادہ ورود يز صنے والا جو گا۔

اولى الناس بي يوم القيامة اكثر هم على صلاة

۲\_الله تعالی کی رضا

سده عائشه رصى الله عنها عبد رسول الله علية فرامايد

جوادی جاہتا ہے کہ میں اس مال میں الله تعالى سے ملوں كه وه رامنى جو تووه -とうかんのといろ

من سره ان يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على

(مسند الفردوس)

#### ٣-عرش كاسابيه

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہے روز قیامت تین آدمیوں کو اللہ تعالی عرض کاسامیہ عطافرمائے گادر اس دن اور کوئی سامیہ نہ ہوگاعرض کیایار سول اللہ علیہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا۔

ا۔ جس نے میرے امتی کی تکلیف دور کی۔
۲۔ جس نے میری سنت پر عمل کیا۔
۳۔ کثرت کیماتھ جھ پر درود پڑھنے والا۔
صلی اللہ علیہ وسلم کثیر افوائد المضلعی مسلم کثیر افوائد المضلعی مسلم سے حضور علیہ کی گواہی

حضرت او ہریرہ رسنی اللہ عنہ ہے ہے جس نے بھے پر دس دفعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر سود فعہ رحمت نازل فرہائے گا جس نے سود فعہ پڑھا اس پر ہزار دفعہ رحمت ہوگی۔

جس نے محبت و شوق سے اس پر اضافہ کیاروز قیامت میں اس کے لئے شفیح اور گواہ موں گا۔ ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القامة

#### ۵۔ مھانہ کے اعتبارے قریبی

امام مبعتی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابدامامدر منی اللہ عند سے نقل کیا حضور علی نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کشرت کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ اس دن تمارا درود مجھ پر میش کیا جاتا ہے جس کادرود زیادہ ہوگا۔

وہ محکانہ کے اعتبارے میرے زیادہ

كان اقربهم منى منزلة

قريب بوكا-

# ٧\_الله تعالى اور فرشتول كى صلاة

ا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رمنی اللہ عنہ ہے ہیں نے رسول اللہ علیہ کو دور ان خطبہ یہ فرماتے ہوئے شاجس نے در دور پڑھا۔

لم تزل الملائكة تصلى عليه توجب تك وه ير متار بتا به الكراس ماصلى على المحاس كي لئر دعاكرتي بين

ابادی چاہ توزیادہ پڑھیاکی کے۔

حافظ منذری کہتے ہیں کہ امام احمد 'این آفی شیبہ اور امام این ماجہ نے روایت کیا بیہ حدیث متابعات میں حسن ہے۔

۲۔ این شاہین این بھی ال اور این جریر طبری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے میان کیا رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک و فعہ ورود پڑھا۔

صلی الله علیه بها عشر صلوات الله تعالیاس پروس و فعدر حت مجمع گا۔ اب آدی چاہئے تو کثرت کرے یا کی کرے۔ (القول البدیع)

4 \_ محبت مي عليه كي علامت

ورود شریف مجت نی علی کی علامت بھی ہے کیونکہ جس سے زیادہ مجت ہواں کا نذکرہ آدی زیادہ کر تا ہے آدی اپنے محبوب کے محاس کاذکر کرتے ہوئے اس کے قرب کی جدو جمد کرتا ہے اور ہر اس شی کو حاصل کر بتا ہے جو محبوب کو پسند ہواور اسے خوشی دے۔

اللهم اجعلنا من المحبين الصاديقين لحبيبك الاكرم صلى الله عليه وسلم فضلا منك ونعمة بلا ابتلاء ولا محنة



باب٢

ورود شريف براجرو تواب

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً

درود شریف پر اللہ تعالی کے ہاں ثواب کیر اور اجر عظیم ہے اس میں سے
پھے کا تذکرہ اہل تحقیق و معرفت نے کیا ہے تاکہ دلوں کو خوشی عزائم میں پختگی اور نیت
میں کثرت درود کی تحریک و تشویق ہو القول البدیع ، جلاء الا فیام اور الدر المنصود
وغیرہ کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اس پر سابقہ گفتگو میں بھی پھے تفصیل
گزری ہے۔ اس پر مرتب ثواب میں ہے کہ اللہ تعالی درود پڑھنے والے پر صلاۃ بھیجا
ہے اہل معرفت رضی اللہ عنم نے فرمایا۔

اگر انسان رب العالمین کی طرف ہے لوان انسانا ارادان يحبط على بنور صلاة واحدة من صلوات ایک دفعہ صابة کے نور کا احاط کرنا رب العالمين لما استطاع ذلك عاع تواس مي سه طاقت كمال؟ خود حضور سرور کا تنات علی ہی اس آوی پر صلاۃ چیجے ہیں اس طرح اللہ تعالی کے فرشے بھی اس سے انسان کے مناہوں کا کفارہ ور جات میں بلعدی محناہوں کی طشق تزكيه اعمال اس كے لئے معش كى دعا اور پياڑ جتنے اجر كا دعدہ اس قدر اجر منظيم كه كوت كرنے سے دنياو آخرت كے معامات كے لئے كفايت اى سالد كناموں كا منا غلاموں کی آزادی جتنا تواب احوال قیامت ہے نجات اور حضور علیقے کی گواہی حاصل او جاتی ہے۔ وجوب شفاعت 'اللہ تعالی کی رضا' جنم ہے آزادی' مل صراط ہے گزر' موت سے پہلے جنت میں ٹھکانہ کاو کھنااور جنت میں کثرت ازواج جیسے فوائد کا حصول ہوگا متعدست کے لئے صدقہ کا قائم مقام بن جاتا ہے اس میں زکوۃ وطہارت بھی ہے اس کی برکت ہے مال میں اضافہ ' سویلعہ اس سے زائد حاجات کا حصول ہو تا ہے' یہ العادت ہے اس سے مجالس مزین و منور ہوتیں بیں ای سے فقر اور تنگدی سے نجات کمتی ہے 'اس ہے اصل مقام ہے رزق طلب کیا جاتا ہے 'اس ہے درود شریف پڑھنے والے اور اور اس کی اولاد در اولاد کو فائدہ و نفع ہوتا ہے اس ہے اللہ عزوجل اور

اس کے صب علیہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اس لئے سب سے زیادہ درود پڑھنے والا آپ علی کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ درود پڑھنے والے کے لئے نور ہے د شمنوں پراس ک برکت ہے مدد حاصل کی جاتی ہے'اس ہے دلوں کو نفاق وزیگ سے یا کیزگی ملتی ہے اس بے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں 'یہ خواب میں حضور علیقے کی زیارت کا سب عظیم ' سید سند کو نسبت سے بچالیتا ہے ہیں برد لبایر کت افضل اور وین و د نیامیں اس کا نفع کشر ہے ' یہ مجلس کی پاکیزگی کا سب ہے اور اس عمل والوں پر روز قیامت حسرت شیں ہو گی۔ یہ اس مدے سے مخل کی نفی کر دیتا ہے جو در دونہ پڑھنے سے مبتا ہے 'اس ہے آدی ناک خاک الود ; و نے والی د عام نجات یا جاتا ہے اس سے جنت کارات ملتا ہے جیسا کہ تارک اے بحول جاتا ہے یہ اس کلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے جس کی اہتدا جم باری تعالی اور ورود شریف ہے کی گئی اس کے سبب انسان بے و فائی ہے نکل جاتا ہے۔ شیخ انن قیم لکھتے ہیں اللہ تعالی کی اہل اء اور زمین والوں کے در میان ورود یاک اے بر فنے والے کے لئے ثناء کاسب بتاہے کیونکہ یہ آدمی اللہ تعالی سے عرض كرتاب كه وه ايز سول عليقة كي شاكرت اور النبين اور تحريم و تشريف سے نوازے اور کسی بھی عمل پر جزاء اس کی جنس ہے ہوتی ہے۔ یہ پڑھنے والے کی ذائت 'عمل 'عمر اور اسباب مصالح میں برکت کاسب ہے کیونکہ اساآدی اللہ تعالی صفور علیہ کی آل کے لئے برکت کی دعا کرتا ہے اور یہ وعامقبول ہے اور جزا جنس سے ہی ہوتی ہے ہے حضور علیہ ہے وائی محبت اس میں اضافہ اور مزید اس میں کن ممنااجر کا سب ہے اس میں کو کی شک نمیں کہ آپ منابقہ کی محبت ایمان کا ایسا حصہ ہے جس کے بغیر وہ مکمل نسیں ہو تااس لئے مدہ جب محبوب کا کشرت کے ساتھ ذکر اور اپنے دل میں اس کے احمان اور کمالات کولاتا ہے تووہ محبت میں اضافہ اور پہلے سے مرص کر شوق پیداکرتا ہے اور وہ اس کے تمام ول کا احاطہ کر لیتا ہے جب محبوب کے ذکر سے اعر اض بڑھ جائے اور اس کے محاسن ذہن میں متحضر نہ رہیں تو محبت میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ مجبوب کی زیار ت سے برد در کر کوئی شی محت کے لئے آنکھوں کی معنڈک نہیں

بنتی اورنہ محب کے ول کے لئے اس کے ذکر اور اس کے محاس ہے بودھ کر سکون ملک ہے جب یہ چیز دل میں کی ہو جائے تو اس کی ذبال سے محبوب کی مدح ' ثنالور محاس کا ذکر ہوگااور ان چیز ول کی کثرت و کی محبت میں کثرت و کی کا سب من جاتی ہے اور حس و عقل اس پر شاہد ہیں کسی نے خوب کیا۔

جیساکہ ورود شریف ہدے ہے آپ علیقے کی مجت کا ذریعہ ہے کیونکہ جب
یہ درود پڑھنے والے کو حضور علیقے کا محب ہماوی ہے تواس ہدے سے حضور علیقے ہے
مجت کا ذریعہ بھی بن جائے گا کہ یہ بدے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا سبب
عظیم ہے کیونکہ جب وہ درود شریف کی کشرت کرے گا تو محبت دل کا احاظہ کرلے گی
حتی کہ اس کے دل میں ایس شی باتی ضیں رہ جائے گی جو آپ علیقے کے تھم کے مخالف
موجہ آپ علیقے جو تعلیمات شریعت لے کرآئے ہیں وہ اس کے سینہ میں نقش ہو
جائیں گیں اور ہرقدم پر انہیں پڑھے گا اور ان سے ہدایت کا میانی اور متعدد علوم کو پا
ہا ئیں گیں اور ہرقدم پر انہیں پڑھے گا اور ان سے ہدایت کا میانی اور متعدد علوم کو پا

درود شریف حضور علی کی بارگاہ اقد س میں اپ پڑھے والے کے نام کے تذکرہ کا سبب بنتا ہے جیسا کہ بیچھے گزراآپ علی ہے فرمایا تسمارا دروو میری خدمت میں چیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشے زمین پر چلتے ہیں اور امت کا ملام مجھے پہنچاتے ہیں اور کسی مدے کے لئے میں شرف و منزلت کافی ہے کہ اس کا تذکرہ حبیب خدا علی کے بارگاہ میں ہوجائے۔

ورود شریف ذکر و شکر المی اور ہندوں پر حضور علیہ کی صورت میں انعام المی کی معرفت بھی ہے تو درود شریف 'اللہ تعالی کے ذکر 'اس کے رسول کے ذکر اور اس دعا پر مشمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے صادہ کے ذریعے حضور علیہ کو ان کے شایان شان جزاعطا فرمائے۔ ورود شریف بندے کی طرف سے اپندر بارگاہ میں دعاوع من ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی اپنے صبیب علی کے گافرہ اے اور آپ علی کے گر افت و تکر بم اور رفعت ذکر میں اضافہ فرہا نے اور اس میں کوئی شک شیں اللہ تعالی اس بات کو پہند فرہا تا ہے اور اس کے رسول علی ہے ہی 'تو درود پڑھنے والے نے اپنی رغبت 'دعا اور طلب کو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی حاجتوں پ حضور علی کے کو ترجے دی بلعہ یہ مطلوب اس کے لئے تمام امور سے محبوب شمر اتو اس کی نے اے ترجے دی جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اس نے اللہ تعالی اور اس کی محبت کو باتی چیز وں پر فوقیت دی چو تک جز اجنس عمل سے ہوتی ہے تو جس نے اللہ تعالی کو ہرشی پر ترجے وی اللہ تعالی اسے ہرشی پر ترجے عطافرہا ہے گا۔ اللہم آمین

ورود شریف کے فوائد میں ہے اچھی زندگی معاش میں برکت وآسائی بھی ہے ابد موی مدین نے حضرت سل بن سعدر سی اللہ عنہ سے نقل کیا ایک آدی نے حضور علیق کی فدمت میں حاضر ہو کر فقر اور تنگدستی کے بارے میں عرض کیا تو آپ علیق نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوں اگر وہاں کوئی موجود ہو تواسے سلام کمو اور اگر وہاں موجود نہ و تواسے سلام کمو اور اگر وہاں موجود نہ و تو۔

ثم سلم على واقراً قل هوالله احد توجه پر سلام عرض كرواور ايك دفعه موة

اس آدی نے ای طرح کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کی اس قدر فر اوائی فرماوی کہ اس کے رشتہ دار اور پڑوی بھی اس سے استفادہ کرنے گئے۔

حافظ سخاوی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد تکھااہام او عبداللہ قسطلان نے خواب میں رسالت ماب عالیہ کی زیارت کی تواہد فقر کے بارے میں عرض کیا تو آپ علیہ فرز ایا یہ پر عو۔

بالنثه خصوصي رحتول كانزول فرماحضور اللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل ير اوراك كال ير- ياالله! جمين رزق مُحَمَّدٍ وُهُب لَنَا اللَّهُمُ مِن رزقِكَ حلال مبارک طب عطا فرما جو ہمیں الحَلاَل الطَّيْبِ المُبَارَكِ مَاتَصُونُ مخلوق کی طرف رغبت سے مچالے یا اللہ به وُجُوهَنَا عَنِ التَّعرضِ إلَىٰ أَحَدِ ہارے گئے رزق طال کے لئے رات مِّن خَلَقِكَ وَاجعَل لَّنَا اللَّهُمُّ إِلَيهِ آسان فرمانه اس میں مشقت ہو اور نہ طريقًا سَهلاً مِنَ غَير تَعبٍ وُلاَ ریشانی ہمیں حرام سے مجاوہ جمال بھی نَصُبِ وَلاَ مُنَّةٍ وَلاَتَبِعَةٍ وَجَنَّبِنَا اور جیے بھی ہو۔ اس حرام اور مارے ٱللَّهُمُّ ٱلحَرَامَ حَيثُ كَانَ وَأَينَ كَانَ در میان تو حائل ہو جا ہمارے ہاتھ وَعِندَ مَن كَانَ وَحُل بَنَينَا وَبَينَ روک دے۔ول کوان سے مچیر دے ألمِلة واقبض عَنَّا أيديهم واصرف حتی کہ وہ تیری رضا کے حصول کے عَنَّا قُلُوبَهُم حَتَّى لاَ نَتَقَلُّبُ الأَفِيمَا کوشال ہول اور ہر نعت پر تیری ہی يُرضيكَ وَلاَ نُستَعِينُ بنِعمَتِكَ الأَ مدوما تكيس ياار حم الرحمن-عَلَى مَاتُحِبُ يَا أَرِحَمُ الرَّحِمِينَ

علی ماتیجٹ یا آر حَمُ الر حِمِینَ مدوم سین یار مالر مین۔

ویلی مند فردوس میں حضرت عبداللہ بن عمر رحنی اللہ عنماہ ہوں اللہ عبداللہ عبد کرنے اللہ عبد کرنے اللہ عبد کرنے اللہ عبد کرنے والے کو بناہ ویے والے کو خرانہ یا منظیم الرجا ہلاکت سے نجات میں ویے والے فرق ہونے سے جانے والے یا محسن ، جمال ویے والے نیا منعم ، یا مفضل ، یا حسن ، جمال ویے والے نیا منعم ، یا مفضل ، یا جبار یا منیر تیری بارگاہ میں رات کی سیابی ، دن کی روشتی ، صورج کی شعامیں ، ور خت کی شامین کی دو شامین ، ور خت کی شامین کی دو شامین ، ور خت کی شامین ، ور خت کی شامین کی دو شامین کی در خت کی شامین کی دو شامین کی

اساً لك ان تصلى على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد (سعادة الدارين)

ہماری عرض ہے ہے کہ اپنے مخصوص مدے اور رسول اور ان کی آل پر درود و سلام کانزول فرما۔

جب تنہیں کوئی حاجت یا کوئی پریشانی عارض آجائے تو فد کورہ دعا پڑھواور پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے حصول اور مشکل کے حل وآسانی کے لئے عرض کرو کیو تکہ یہ اجامت کا سبب ہے۔

دعا کی قبولیت کے لئے بیالفاظ بھی منقول ہیں۔

اللهم يا دآنِم الفضل على ألبريَّة ياباسط اليدين بالعطيةيا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنب والخطيئة صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سبعيد وعلى آله واصحابه البررة النقية في كل لمحة ونفس وغدوة وعشية وفرج عنا كل هم وغم وبلية واحفظنا من كل بلاء وشدة ورزية بانوار الطلعة المحمدية واسرارها النبوية واشراقها البهية يا رب البرية ثلاثاً

باب

وربار نبوی میں صلاۃ وسلام کی پیشگی ان صلاتکم تبلغنی حیشما کنتم



ا حضرت حسن رمنی الله عند سے ب رسول الله علي في فرماياتم جمال مجم مجه ي

حافظ منذري كتے بي الم طبراني فيات سند حسن كے ساتھ روايت كياب ٢\_ حفرت الس بن الكر من الله عندت مرسول الله عليه في فرمايا-

من صلی علی بلفتنی صلاته جس نے مجھ پر درود پڑھا اس کا درود

لخ دعاكر تا بول-

وصلیت علیه بحد تک تینی جاتا ہے اور میں اس کے

اور اس کے لئے اس کے علاوہ دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں حافظ منذری لکھتے ہیں کہ اے امام طرانی نے اوسط میں ایسی سند سے نقل کیا جس میں کوئی حرج نسیں۔ سو حضرت الد ہر رور منی اللہ عندے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اسے محرول کو قبر ستان نه ماؤادر نه میرے مزار عالی کومیله و عید مناؤ مجھ پر درود شریف پڑھو۔

فان صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم تمارا درود مجه تك بنجاب تم كميل (ابوداود) مجمى عول\_

اللہ عصرت ابن مسعود رمنی اللہ عنہ ہے ہے رسول اکر م علی نے فرمایا اللہ تعالی کے فرشة زمين پر جلتے ميں اور وہ

میری امت کا سلام میری فدمت میں - いころか

يبلغوني عن امتى السلام

تو جس نے آپ منابقہ کی خدمت میں درود و سلام پڑھا اے حضور علیقے کی طرف سے سلام نصیب ہو تاہ۔ ۵۔ امام او داؤد اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیار سول اللہ علقے نے فرمایا۔

جس نے میری ضدمت میں سلام کیا اللہ تعالی میرے روح کو لوٹاتا ہے اور مامن احد يسلم على الارد الله الى اوحى حتى ارد عليه السلام

مس سلام كاجواب ويتامول-

علامه ابن علان نے اہام سیوطی ہے نقل کیا کہ ابوداؤد میں رد الله علی ہے جبکہ ایہ اور احمد کے الفاظ دواالله الی جی (یعنی عین کی جگہ الف ہے) اور کی زیادہ مناسب ہے حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ اے امام طبر انی اور امام یہ جی نے سند حسن کے ساتھ نقل کیا بلحہ امام نووی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

درود شریف پڑھے والے کو حضور علیہ کا صلاۃ مبارک ہو اس طرح سلام

پڑھے والے پر۔

آپ زنده بی

یہ تمام روایات واضح کررہی ہیں کہ حضور علی مزار عالی میں و نیوی ذیدگی سے بھی معدد کرا کمل واعظم زندگی اسر فرمارہ ہیں۔امام یہ تی نے اس موضوع پر حیوة الانھیاء کے تام سے کتاب تکھی ہے جس میں انہوں نے متعدد احادیث ذکر کیس ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

امام مسلم نے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا معراج کی رات میں حضرت موی کی قبر کے پاس سے گزراتووہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

ای طرح آپ ملاقے نے فرمایا تمام انبیاء علیم السلام جمع تھے۔

نماز کا وقت الميا تو ميس في انسي

فحانت الصلاة فامشهم

جماعت كروائي\_

یہ بھی فرمایا۔

الانبياء احياء في قبور هم يصلون انباء الى قبور من زنده موتريس

الملاء فجر مبار و ضوى عاس كابك شر عمامك، ذهره مين والله تصى عمر كر فحققات اللام عال عائم كاب-

امام دارمی نے مند میں نقل کیا کہ حرہ کے دنوں معجد نبوی شریف میں اذان و اقامت مد ہو گئی حضرت معید بن میتب ان دنوں معجد نبوی میں ہی رہے۔ فکان لا یعرف وقت الصلاة انسی نماز کے دفت کا علم اس آدازے

الابهمهمة يسمعها من قبره

الشريف صلى الله عليه وسلم

یہ واقعہ امام داری کے علاوہ بھی محد شین نے متحد داسناد کے ساتھ نقل کیا ہے ان میں سے امام او نعیم نے دلائل میں امن سعد نے طبقات میں اور امام زبیر من تکار نے اخبار کہ بین میں ذکر کیا ہے۔

امام او یعلی نے حضرت او ہریرہ و منی اللہ عنہ سے نقل کیا میں نے رسول اللہ علیہ کے در مول اللہ علیہ کے در مول اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے سافتم اس ذات اقد س کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عیسی بن مریم بازل ہوں کے پھر میرے مزار پر آئیں گے۔

یا محمد لاجیبنه اور جھے آواز دیں کے اور عمل اس کا

زدائد المانيد وغيره مي ملاحظه كرين \_ جواب دول گا

حصرت او ہر رہ و منی اللہ عند سے ہے رسول اللہ عنائے نے فرمایا جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھا میں اے خود سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھاوہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے امام بیقمی نے روایت کیا امام او الشیخ نے کتاب الصلاة علی النبی میں سے الفاظ ذکر کئے ہیں۔

جم نے دور سے درود شریف پڑھادہ

من صلى على من بعيد ابلغته

مجھے ہتادیا جا تا ہے۔

اس مدیث پر پھر گفتگوآ کے آربی ہے رہی سابقہ مدیث مامن احد یسلم علی الاردا الله الی روحی حتی ارد علیه السلام الم بی اس کے تحت لکھتے ہیں آپ علی اللہ الی روح طیبہ اس جمان سے معفرت الهید اور ماء اعلی کی طرف متوجہ اور مصروف ہے آپ علی گا تری جملہ تھا" اللهم الوفیق الاعلی" تو جب کوئی آپ علی پر سلام پڑ حتا ہے۔

تو آپ علی کاروح مبارک اس جمال ی طرف توجه او تی به تاکه اس کا سام س کر جواب عنایت فرمائے تمام روئے کا ئنات سے درور و سلام پڑھے جانے کی وجہ سے پیر لازم نسیں آتا کہ تمام وقت اس میں رہیں کیونکہ اخروی امور کااور اک عقاب سے نہیں موسكا احوال برزخي احوال آخرت كي طرح وحت بين بال آب علي كا صلاة وسلام يرصف والول كي طرف متوجه أونا الله رب العزت كي بارگاه أور حفرت الهيد مين استغراق کے منافی نہیں کیونکہ ملاء اعلی کو ملاء ادنی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالی نے ماء اعلی کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید میں متغرق رہے ہیں حالانکہ وہ اس کے ساتھ توبہ کرنے اور شریعت کی اجاع کرنے والے اہل ایمان کے لئے وعامھی کرتے ہیں ارشادباری تعالی ہے۔ ٱلدِينَ يَحمَلُونَ القرشَ وَمَن حَولَة

وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی ایکزگی یو لتے ہیں اور اس یر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت الملتة بين-

يُستِحُونَ بحَمدِ رَبّهم ويُومِنُونَ به

ويستغفرون للدين آمنوا

تو ملاء اعلی کا نیک لوگوں کے لئے ہمیشہ دعا کرنا ان کے اللہ تعالی کی تنہیج و تقدیس حصول، الدر اور ان کے نفاذ میں کوئی رکادث سیس کیونکہ بید مقام بارگاہ بہت ہی وسیع ہے اور دہاں کی زندگی تھی کامل ہے۔و کھتے سید ناجر اکیل ہین اللہ تعالی اس کے احکام اور حضرت المي ميں تنبيح واستغراق ہے مجمى غافل نسيں ہوتے جبكه الله رب العزت ےوقی ماصل کر کے حفرات انہاء علیهم السلام تک پنچارے ہوتے ہیں سدنا عزراتیل علی نبینا و علیه الصلاة والسلام الله تعالی اس کے احکام اور اس کی تبیع میں استغراق ہے مجمی مصروف نہیں ہوتے جبکہ وہ مشرق و مغرب اور شال و جنوب میں تبنی ارواح کاکام بھی کررہے ہوتے ہے اس طرح سیدنا اسر افیل اور سیدنا دیا عل على نبينا وعليهم الصلاة والسلامية تمام كم تمام بحى النيزب امورنبون كباوجود مصروف سيس موتاس بيام في استاب الايمان بالملا مك "ميس روشني ذالى

یادر ہے ان تمام میں افضل اور اکر م ترین ذات سید نامحمہ علیہ میں آپ علیہ

نے ایےربے مانگا۔

يالله رفيق اعلى الله تعانى في سي مالينه كوكمال قوت استعداد اور استداد اليي عطافرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے سوااس کا کوئی اندازه لگای شیس سکتا۔ اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الأعلَى وَلَقَد أعطَاءُ اللَّهُ تَعَالَى مِن كَمَالِ القُوَّةِ وَسِعَةٍ ألاستعِدَاد وَالا ستِمداد والامداد مَالاً يَعلَم قُدره إلاَّاللَّهُ تَعَالَى الَّذِي

الم يبتى نان الفاظ "ردالله روحى"كا معنى يدمان كيالله تعالى في سلام عرض کرنے والوں کی وجہ ہے دفن کے بعد آپ علیات کی روح طیبہ لوٹا وی اور اسے دائمی طور پر جسم میں منتقل فرمادیا۔

نوأب عليه سلام عرض كرنے والول كا

فهو يردالسلام على المسلمين عليهابدًا (الدرالمنضود. ١٣٠) بميث جواب ارشاد فرماتے بين-

بعض علماء نے فرمایار دروح سے مراد برزخی معاملات (مثل اعمال امت کا ما حظه فرماتا ان کے گنا ہوں پر معافی مانگمنا اور پریشانیوں کے از الہ کے لئے دعاد غیرہ) سے فارغ ہونا لیاہے کیونکہ محدث پزارنے سند حسن کے ساتھ حضرت این مسعود رمنی اللہ عنہ ہے نقل کیار سول الله علی نے فرمایامیری ظاہری: ندگی بھی تمساری لئے بہتر ہے اور میرا وصال بھی متمایے مسائل پیش کرتے ہوجو حل کردیے جاتے ہیں۔

تعرض على اعماكم فما رأيت من تسارے اعمال جھ ير پيش كيتے جاتے ين ان من جب خر ديكما مول توالله تعالی کی حمر کر تا ہوں اور اس کے علاوہ د میمول تومعانی طلب کرتا ہوں۔

محيرحهدت الله تعالى وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم میخ این علان نے شرح او کار میں "ددا الله علی دوحی" کے تحت لکھااس کی مختلف توجیمات ہیں مافظ سیوطی نے اس پر مقالہ لکھااور یہ توجیمہ پند فرمائی۔

یے جملہ حالیہ ہاور قاعدہ یہ ہے کہ جملہ ماضویہ حال بن رہا ہو تو وہال افظ قد مقدر ہوتا ہے جسیا کہ فرمان باری تعالی ہے جاء و کم حصرت صدور هم ای قد حصرت یال تو قد کی وجہ یہ بھی ہے امام مجھی نے حیاہ الانبیاء میں کہ "قدر دالله علی روحی" کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔

اور جملہ ماضوبہ سلام عرض کرنے والے سے پہلے ہے اور لفظ حتی تعلیل کے لئے نہیں بلعہ عطف واؤ کے معنی میں ہے اب حدیث کامفہوم سے ہوگا۔

مامن احد يسلم على الاوقدر دالله جب كونّ سلام عرض كرتا ب تواس روحى قبل ذلك فارد عليه عليه عليه الله تعالى نے ميرى روح طيب

كولوناديا بإدري اسكاجواب ويتابول

صافظ سیوطیؒ نے فرمایا بعض لوگوں نے رواللہ بمعنی حال یا استقبال اور حتی کو پر اے تعلیل سمجمااور اس سے اشکال پیدا ہوا حالا نکہ بات ایسے نہیں لہذا اصلا اشکال باقی ہی نہیں رہا۔

امام سیوطی'نے چوتھی تو جیمہ کو توی قرار دیتے ہوئے لکھار و ح لوٹانے سے مرادیہ شیں کہ بدل سے جدا ہونے کے بعد لوٹایا جاتا ہے بلحہ معاملہ سے ہے۔

حضور علی احوال یرز فی میں ملکوت اورر مشاہرہ رب میں مشغول ہوتے ہیں جیسا کہ دنیا میں او قات وحی میں ہوتے تھے تواس مشاہرہ اور استغراق سے افاقہ کور دروح کے ساتھ تعبیر کیا عمیا ہے۔ انما النبى صلى الله عليه وسلم فى البرزخ مشغول باحوال الملكوت مستغرق فى مشاهدة ربه كما كان فى الدنيا فى حالة الوحى وفى اوقات آخر فعبر عن افاقته من تلك المستاهدة وذلك الاستغراق بردالروح

پر فرمایاس کی مشل بھن احادیث امر امیں ہے کہ دبال الفاظ ہیں"فاستیقظت و انا بالمسجد الحرام" یمال نیند سے جاگنا مراد ضیں کیونکہ معراج منامی ضیس تھا ہال مراد۔

الافاقة مما خامرہ من عجانب عجائب ملکوتی کے مثاہرہ سے جو الملکوت سرشادی ملی تحی اس افاقہ ہے۔ الملکوت پر فرمایا ہے جو الے سے مجھے پندہ پہلے میں دوسری توجہ کو ترجی

دیاکر تا پھریہ چو متھی تو جیمہ میرے نزدیک قوی محسری۔

٨٠١

وربار نبوی علی است سلام کاجواب

ردالله الى روحى حتى ارد عليه السلام

اگر صلاۃ و سلام شیس پینچ تو نماز کے تشدیس السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبر كاته پر صنے اور آپ علیقہ سے مخاطب ہو كر خطاب كا تھم كول ديا كيا بعد اللہ تعالى بعض اور قات جس كے لئے چاہے پر دہ اٹھاد سے اور دہ آپ علیقے كاجواب بھی خودس لے۔

ا جیساکہ حضرت سعیدین میتب رضی اللہ عنہ سے پردہ افھالیا کمیاادر انسول نے از ان و اقامت سی۔

۲۔ مختخ ابر اہیم بن شیبان کتے ہیں کہ میں نے ایک دن قبر انور کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔

سمعته من داخل القبو يقول من في قبر انور عناوعليك السلام وعليك السلام

۳- ائن ابی الد نیا اور بہتی نے حیاۃ الا نیاء اور شعب الا یمان میں حضرت سلیمان بن سجیم کے نقل کیا ہے میں 'خواب میں نے "طرسول اللہ علیقہ کو ویکھا عرض کیا یارسول اللہ علیقہ اہل مجت آپ علیقہ کے پاس آگر سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ علیقہ ساعت فرماتے ہیں فرما۔
فرما۔

ہاں صرف ساعت ہی شیں کر تا بلعہ جواب بھی دیتا ہوں۔

نعم واردعليم

۳۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا او عبداللہ بن نعمان سے مخیخ عبدالرحیم بن عبدالرحیم بن عبدالرحیم بن عبدالرحیٰ بن احمد نے میان کیا جمام میں گر جانے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چوت آگی ہاتھ سوجھ گیا ایک رات میں سویا تھا خواب میں حضور عبین کی زیارت ہوئی میں نے

تکلف کبارے میں عرض کیاآپ منافظة نے فرمایا میرے بیٹے او حشت صلامك علی جی اور دوندآنے كي وجہ سے میں پريشان او حشت صلامك على

761

مع میں افرانوآپ علیقہ کی رکت سے تکلیف دور ہوگئ۔

٥- الم عبد الرزاق في حضرت مجابد القل كيار سول الله علي في فرمايا-

حمیں نامول اور ذات کے حوالے ہے جمھ پر پیش کیا جاتا ہے تو جمھ پر اچھی

طر حدرود پڑھا کرو۔

انكم تعرضون على باسمائكم ومسماكم فاحسنوا الصلوة على (الدروالمنضود)

یہ کہنے والے کو اللہ تعالی جزادے۔

اتبعك زائرا ودوت انى جعلت سواد عينى امتطيه ومالى لااسير على الماق الى قبررسول الله فيه (بم آپ كن زيارت كے لئے ماضر بين اور چا ہے بين كه بم اچى الكھوں ميں ساليس كاش بم مزاراقدس كى ماضرى كے لئے الكھوں كے بل كيوں نہ چلے۔)

۱ - امام این جمر میتی نقل کرتے ہیں سید نور الدین بن عفیف الجی نے آپ ملیقہ کی قبر انورے سے جواب ساو علیك السلام یا ولد.

2- اور سے بھی میان کیا میٹے او عبد الرحمٰن سلمی نے او الخیر اقطع ہے میان کیا مجھے پانچ دن

عک کھانے کے لئے کوئی شی نہ ملی میں قبر انور کے پاس حاضر ہوااور عرض کیادور ہث

کرلیٹ کیا نیندآگی حضور علی کی زیارت ہو ئی آپ علی کی وائیں جانب حضر ت او بحر

اور بائیں جانب حضر ت عمر اور علی رضی اللہ عشم سامنے تھے مجھے حضر ت علی کرم اللہ

وجہ نے نے حرکت دی اور فر مایا اٹھو حضور علی ہے تشریف لائے میں نے اٹھ کر
دونوں آئھوں کے در میان ہو سے دیا۔

فدفع الى رغيفا فاكلت نصغه آپ اليست في مجم روئى وى ميس نے

آدھی کھائی تو نیند کھل می توہتے نصف میرے ہاتھ میں تھی۔

وانتبهت فاذافي يدى نصف رغيف

۸۔ مافظ میتی نے لکھا مند احمصان مافظ ابو بحر ' مافظ طبر انی اور مافظ ابوالشخ ان تمام کو فاقد نے آلیاان میں سے پہلے آپ عقاب کی قبر انور کے پاس ماضر ہوئے اور بھوک کے بارے میں عرض کیا طبر انی نے کہا اب بھے جاؤیا تو روٹی ال جائے گیا موت ' تھوڑی بی در کے بعد سادات کرام میں سے ایک بہت سا کھانا اٹھائے ہوئے لائے اور متایا جھے رسول اکر م عقاب نے فواب میں تمارے کھانے کے انتظام کا تھم دیا ہے۔ اللہم عطف علینا قلب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم اینما کنا

اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيتما ك

9 مافظ ائن کیرنے تغیر میں تکھا علماء کی پوری جماعت نے بیان کیاان میں سے ابو مضور صباغ نے کتاب الشامل میں کماکہ علماء نے شیخ عقبی کے حوالے سے ذکر کیا کہ میں قبر محری علیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرائی آیا اس نے عرض کیا السلام علیك یاد سول الله صلی الله علیه و سلم میں نے اللہ تعالی كاب فرمان س ركھا ہے۔

مربان پاکس۔

یار سول الله علق میں گنا ہوں پر معافی کے لئے آیا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو صفح بناتا ہوں پھر یہ اشعار پڑھے۔

یاخیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاف من طبیهن القاع والاکم (سب سے بہر ذات جویمال تشریف فرما ہے اور ان کی خوشبوے میدان و کوہ مک

رے یں)

نفسى الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم (ميرى: التاى تررفد الجرفيين مرابا الميري المرابي المر

پر اعرانی واپس پلنا شیخ عتبی (امام شافعی کے استاد) کتے ہیں جھ پر نیندنے

غلبه كياخواب من حضور عليه كي زيارت موكى فرمايا عتبى

الحق الاعرابي فبشره ان الله اس كياس جادُ اور العارت دوكر تعالى قد غفر له اند تعالى ناك معاف فرماديا -

ا علامہ قد طبی نے تغیر میں او صالح ہے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے نقل کیار سول اللہ علی کرم اللہ وجہ ہے نقل کیار سول اللہ علیہ کی تدفین ہے تین دن بعد اعرابی آیا۔

اوراس نے اپنے آپ کو قبر انور کے لگادیا اور اس کی مٹی اپنے سر پرڈا لنے لگا

فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه

اور کنے لگایار سول اللہ علیہ ہم نے آپ علیہ کا حکم سااور ہم نے آپ علیہ سے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ تعالیٰ کا سے اللہ تعالیٰ کا سے اعلان ساجو قرآن میں تازل ہے۔

ولوانهم اذا ظلمواانفسهم جاء وك اوراگرجب وه افي جانول پر ظلم كريس فلم كريس فلم الرسول تو اے محبوب تمارے حضور حاضر لو جدواالله توابا رحيما جول اور پھر الله توابا رحيما رسول ان كي شفاعت فرمائيں ضرورالله

کوبہت توبہ کرنے والا مربان یا تیں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیااور میں معافی کے لئے حاضر ہوا ہو۔

فنودى من القبر الشويف انه قد تبرانور ح آواز الكاس، معاف كرويا كيا

غفرلك .

اا این بھی وال نے محرین حرب بابلی سے نقل کیا میں مدینہ طیبہ حاضر ہواجب میں اور علیہ ماضر ہواجب میں کی علیہ میں کی اور اس کا گفتا با ندھ اقد س میں پنچا تو ایک اعرائی اونٹ سے اتر رہا تقاس نے اونٹ بھیایا اور اس کا گفتا با ندھا کی محراب کے پاس آیا بہت اعلی انداز میں سلام عرض کیا اس نے بہت ہی احجی دعاکی پھر اس نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ میرے والدین آپ پر فدا ہوں اللہ تعالی نے آپ علیہ کووجی کے لئے مخصوص فرمایا اور آپ علیہ کے اولین و جمع فرما فیم بعد ملک فیم علم الاولین اور آپ علیہ کے لئے اولین و والا خرین کے علوم جمع فرماد ہے۔ والا خرین کے علوم جمع فرماد ہے۔ اور اس نے اپنی کتاب میں فرمایا اور حق فرمایا۔

اور آگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر موں اور پھر اسے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرہا کمیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہر بان پاکمیں

ولوانهم اذظلموا انفسهم جاء وك فاستغفروالله واستغفرلهم الرسول لوجدواالله توابا رحيما

میں اپنے گنا ہوں کا قرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں آپ علیقے کو اللہ تعالی کے حضور ' شفع ہما تا ہوں اس نے اس پر وعدہ فرمار کھا ہے چھر قبر انور کی طرف متوجہ ہوانہ کورہ دونوں اشعار "یا خیر من دفنت" پڑھے اور اس شعر کااضافہ کیا۔

انت النبی الذی ترجی شفاعته عند الصراط اذا مازلت القدم (آپ میالیّه توایے بی میں جن کی شفاعت کی امید ہے بل صراط پر جب پاوک پسل رہیں ہوئے)

مجر سوار ہو کر چلا گیا۔

اماً م سخاوی کہتے ہیں اس طرح کا واقعہ امام یہتی نے شعب الایمان ہیں بھی عَلَ کیاہے۔

١٢ حفرت عاتم اصم ملخي (جوعر فااور زباد كے سرير اه بيں) ہے ہے كه انسول نے قبر

اٹور کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیایار ب انا زرنا قبر نبیك وحبیبك صلى الله علیه وسلم فلا تردنا خانبین

ہم نے تیرے نی اور حبیب علیہ کے مزار انور کی زیارت کی ہمیں خالی نہ اب ہمیں خالی نہ اور ا

آواز آئی سنو

مااذنا لك فى زيارة قبر حبيبنا الاقد قبلناك فارجع انت ومن معك من الزوار مغفورا لكم

ہم نے جب اپنے حبیب کی زیارت کی اجازت دی تو پہلے اسے ہم نے قبول کیا جاؤتم اور تسارے ساتھ تمام زائرین کی هشش کردی۔

فرشتول کی حاضری

امام داری نے سنن میں بیباب باندھاہ 'باب مااکرم اللہ تعالی بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مویۃ (وصال کے بعد اللہ تعالی نے آپ عَیْنِیٰۃ کے لئے کیااکر امر کھا ہے)

اس کے تحت حضرت ببیہ بن دھب ہے بیان کیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عند نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عندا کے ہاں رسول اللہ عَیْنِیٰہ کا تذکرہ کیا تو حضرت کعب نے فرمایا ہر روز اللہ تعالی سنز ہزار فرشتے نازل کر تا ہے یمال تک کہ وہ آپ عَیْنِیہ کی قبر الور کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے پروں سے مس کرتے ہیں اور رسول اکرم عَیْنِیہ کی فدمت میں صلاة پڑھے ہیں اور اپنے پروں سے مس کرتے ہیں اور اس کے رابر اور فدمت میں صلاة پڑھے ہیں جب شام ہوتی ہے تووہ چلے جاتے ہیں اور الن کے برابر اور اللہ کا کہ الراس طرح کرتے ہیں حق کہ قیامت آئے گی۔

تو آپ سال مرز ہزار فرشتوں کے جمر مث میں باہر تشریف لائیں گے۔ خرج فى سبعين الفامن الملاتكة يزفونه

دوسر كاروايت من ويوقروه (وه تعظيم كرتے بين) كالفاظين

اے میں القول البدیع میں اسلاۃ علی النبی میں ذکر کیا۔ (القول البدیع ۲۰۰۰) مومن بھائی اس مدیث میں باربار غور و فکر سے کام لو ملا نکہ آ سانوں سے قبر انورکی طرف اس لئے نازل ہورہے ہیں

تاکہ وہ برکت حاصل کرتے ہوئے اپ پروں کو اس سے مس کریں اور حضور علیہ پر صلاۃ پڑھیں۔ ليتبر كواويمسعوابه اجنحتهم ويصلوا على النبي ملى الله عليه وسلم

حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری زیارت قبر انور 'سلام اور تدفین امام حاکم نے روایت کو صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت اوہ ہریرہ رضی اللہ عند نقل کیار سول اللہ علیات نے فرمایا حضرت عیسی من مریم 'حاکم اور مصف امام من کر اکبی کے ۔اور وہ فج اور عمرہ کے لئے سفر کریں گے۔

لیا تین قبری حتی بسلم علی و لار دن حتی که میرے مزار عالی میں آئیں گے اور علیہ میں آئیں گے اور علیہ میں آئیں گے اور علیہ دوں گا علیه دوں گا اور میں اس کا جواب دوں گا اور میہ بات قطعی طور پر معلوم ہے سیدنا عیسی علیہ السلام آخری ذمانہ میں آئیں گے اور میہ قرآئی آیات اور احادیث نبویہ متواترے ثامت ہے اور اس پراجماع ہے

توبہ اللہ کے رسول عیسی من مریم علیہ السلام ہیں جو زیارت و سلام کے لئے فاتم الانبیاء والمرسلین علی کے رسول عیسی من مریم علیہ السلام ہیں جو زیارت و سلام کے تو فاتم الانبیاء والمرسلین علی کے تر انور برآئیں ہے۔ جب وہ آخری زمانہ ہیں آئیں گے اس قدر درجہ ان کے اقوال ایکال اور احکام تمام شریعت محمدی علی کے باوجود ان کا مدینہ منورہ و صال ہو گا اور حجرہ مطرہ نبویہ ہیں ان کی تہ فین ہو گے۔ امام ترندی نے حضرت عبد اللہ من سلام رضی اللہ عند سے نقل کیا تو رات میں حضور علی کی صفات کا تذکرہ ہے اور اس میں ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کی ترفین آپ علی کیا تو رات میں کہ حضرت سعید من سیتب سے نقل کیا ترفین ہوگئے دون ہوگئے دون ہوگئے۔ السلام دفن ہوگئے الدوریہ چو متنی علیہ السلام دفن ہوگئے۔ اور یہ چو متنی قبر انور ہوگا۔

## فرشتول كادرود شريف لكهنا

امام او جعفر این جریم نے اپنی سندے کنانہ عددی بے نقل کیا کہ حضرت عثمان رفنی اللہ عنہ نے حضور علیقے کی خد مت بیس حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ عقیقہ جمعے اس ہے آگاہ فرما ہے کہ ہر مند نے کے ساتھ کتے ملائکہ ہوتے ہیں فرمایا تمہمارے دائیں طرف نیکیوں پر فرشتے ہے جوبائیں والے پر امیر ہے جو تم نیکی کرتے ہو تو وہ دس لکھی جاتیں ہیں جب بر ائی کرتے ہو بائیں والا دائیں ہے گئتا ہے ہیں یہ لکھ لول ؟ وہ کتا نہیں شاید یہ معافی مائک لے اور گناہ نہ کرے وہ تین دفعہ اجازت طلب کول ؟ وہ کتا نہیں شاید یہ معافی مائک لے اور گناہ نہ کرے وہ تین دفعہ اجازت طلب کرتا ہے تیمری و فعہ دہ لکھنے کی اجازت یہ کتے ہوئے دے دیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے مخفوظ فرمائے کس فدر بر اساتھی ہے یہ کس فدر اللہ تعالی ہے جاتہ کا فرمائے کس فدر بر اساتھی ہے یہ کس فدر اللہ تعالی ہے جیا ہے اللہ کا فرمائے کس فدر بر اساتھی ہے یہ کس فدر اللہ تعالی ہے جیا جا اللہ کا

کو لیبات وہ زبال سے شیس تکالٹا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو

مَايَلَفِظُ مِن قُولِ الأَلدَيهِ رَقِيب" عَيد

پھر فرمایادو فرشتے تمہارے آسنے سامنے ہیں اللہ تعالی کا مبارک فڑمان ہے۔

آدی کے لئے بدل والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی لَهُ مَعِقْبَاتُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ

مفاظت كرتے ہيں۔

اکی فرشتہ تمہاری پیشانی پرہے جب تم اللہ تعالی کیبارگاہ میں تواضع کرتے ہو تو وہ شہیں بلند کر تاہے اور جب تم اس کیبارگاہ میں تحکیر کرتے ہو تو وہ شہیں پت کرو جاہے دو فرشحے تمہارے ہو نول کے پاس ہیں۔

لیس یحفظان علیك الاالصلاة جو صرف میری بارگاه میں تمارے علی محمد صلی الله علیه وسلم درددشر بفہ بی کی حفاظت كرتے ہیں ايك فرشتہ تمارے منہ كے پاس ہے جو نيند كے وقت كوئى زہر يلى چيز سانپ وغيره كو منہ كے اعدر نہيں جانے ويتا۔ دو فرشتے تمارى آنكھول كے پاس ہیں جو اللہ تعالى ك

تھم ہے اضیں ہر تکلیف ہے محفوظ رکھتے ہیں بھر ہر آدمی پردن کے فرشتے ہیں بھر رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ دن رات کے فرشتے الگ الگ ہیں تواس طرح یہ کل پیس ہیں۔ یہ کہنے والے کو اللہ تعالی جزادے۔

لطيبة عرج ان بين قبابها حبيبا لادواء القلوب طبيب الذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فاين نطيب

(طیبہ مس بلندی پر ہے کہ وہاں محبوب ہیں جو تمام ہماریوں کے طبیب ہیں جب وہاں سے تمام دنیا شفایار ہی ہے تو ہمیں ہمی وہاں سے شفاطح گی درنہ نہیں۔)

مسى نے يہ مھى خوب كما۔

الیك والالا تشدالر كائب وعنك والا فالمحدث كاذب ومن مذهبی حب الدیار ولا هلها وللناس فیما یعشقون مذاهب (سنرآپ عی کی طرف بے درنہ كمال جانا ہے مارا ثد بب محبوب كے دیار كے ماتھ محبت ہے اور لوگوں كے اپنے شاھب ہیں۔)
صلی الله علیه وآله وسلم تسلیما

باب

## بوفت حاضرى كثرت درودوسلام

مامن عبد يسلم عند قبرى الاوكل الله به ملكا يبلغني

حعرت او ہر ریر در منی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے میری قبر انور کے پاس درود پڑھا میں اسے سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھاوہ جھے بتا دیا جاتا ہے۔

حافظ سخاوی نے لکھا اے امام ابدائشنج نے ابد صالح ہے اور انہوں نے حفر ت ابد ہر رہ وزضی اللہ عند سے اے روایت کیا ائن قیم نے کمایہ غریب ہے حافظ سخاوی نے کمایس کی سند جید ہے جیساکہ ہمارے استاد امام امن حجر نے فرمایا اس کے بعد سخاوی نے کمایہ روایت امام امن الی شیبہ انتھی نے تر غیب اور یہ جی نے حیاۃ الا نہیاء میں ان الفاظ ہے ذکر کی ہے۔

جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا میں اے سنتا ہوں اور جو دور سے درود پڑھے دو پہنچادیا جا تا ہوں

من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى نائبا ابلغته

پر لکما ہے ام بعق فے شعب الایمان می ان الفاظ سے ذکر کیا۔

مامن عبدیسلم علی عند قبری جوآدی میری قبر کے پاس درود پڑھتا الاو کل الله به ملکا ببلغنی ہے دہال الله تعالی کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ وہ مجھے پہنچاد بتاہے۔ میں وجہ ہے صحابہ کرام رمنی اللہ عنهم حاضری کے وقت کثرت کے ساتھ درودوسلام پڑھتے ان میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنماکانام معروف ہے۔ ا حضرت عبدالله بن دینار کامیان ہے میں نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما کو حضور علیہ کے مزار کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ حضور علیہ پر درود جبکہ حسرت ابو بحرر منی اللہ عنہ 'اور حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے لئے د عاکر ہے تھے۔

۲۔ حافظ سخاوی نے لکھااے اساعیل قاضی دغیرہ نے حضرت امام مالک رمنی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے مجل اماعیل قامنی کے الفاظ یہ بھی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماجب بھی سفر ہے واپس تشریف لاتے تو مجد نبوی میں جاکر یوں عرض كرت السلام عليك يارسول الله السلام على ابي بكر السلام على ابي اور دور کعات نماز اد اکرتے۔

٣\_ان الفاظ ميں بھي مروي ہے حضرت ابن عمر رمني الله عنماجب سفر سے آتے تو مجد میں دور کعت نماز او اکرتے۔

> فيضع يداليمني على قبرالنبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما

بھرا پناد ایاں ہاتھ حضور علیہ کی قبر انور یر رکھتے پشتہ قبلہ کی طرف ہوتی بھر آپ علیہ کی خدمت میں سلام عرض . كرتے پام دفغر ت اور دفغرت عمر ر سی الله عنماے سلام کتے۔

٣- امام الك سے مروى الفاظ ميہ ہمى ہيں حضرت ابن عمر رضى الله عنماجب سفر كالراده فرمانے یاسفرے واپس اتے۔

جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه ودعاثم انصرف

تو حضور عليه كى باركاه مي حاضرى رح دردد وملام ج مع وعاكرت -2 90 00 19 ۵۔ حافظ سخادی کا کمیان ہے امام این افی الد نیا اور پہنچی نے شعب میں حضرت عبد اللہ ین منیب بن عبد اللہ بن الی امامہ سے انہوں نے اپنے والدے میان کیا۔

میں نے خادم رسول حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کود کھادہ مزار نبوی پر حاضر ہوئے اس طرح انہوں نے ہاتھ اٹھائے میں نے گمان کیادہ نماز اداکر نے لگے پس گرانہوں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیااور دالی ہو گئے۔ رأيت انس بن مالك اتى قبرالنبى صلى الله عليه وسلم فوقف ترفع بديه حتى ظننت انه الصلاة فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف

٧\_ حافظ سخاوى كيتے ہيں يزيد بن الى سعيد مدنى كا ميان ہے ميں نے حضرت عمر من عبد العزيز كو الوداع كيا تو فرمايا مجھے تم سے كام ہے فرمايا۔

تم مدینه طیبه جاریبهو جب بارگاه نبوی میں حاضری مو تو میرا بھی سلام عرض کرو۔

انى اراك اذا انيت المدنية سترى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فاقرئه من السلام

اے ان افی الد نیااور پہقی نے شعب میں نقل کیا۔

العرين عبدالعزيز

شام سے مدینہ منورہ قاصد ہیجے تاکہ حضور علیقہ کی خدمت اقدی میں ان کا سلام عرض کرے۔

يوجه البريد من الشام قاصدا المدينة ليقرئ النبى صلى الله عليه وسلم منه السلام

۔ امام این عساکر نے دوا ساد کے ساتھ حضر تبلال رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور چنخ الاسلام مجد الدین فیروز آبادی نے "الصلات والبشو" میں سند کے ساتھ حضر ت ام در داء رضی اللہ عنما ہے نقل کیا کہ فتح بیت المقدس کے بعد حضر ت عمر رضی اللہ عنہ جاہیہ کے مقام پر تشریف لے مجے حضر تبلال نے شام میں ٹھر نے کا کما توآپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی انہوں نے کما میرے تھائی اور دیچہ کو بھی اجازت وے دو کیونکہ میرے اور ان کے در میان رسول اللہ علیہ نے مواخات فرمائی تھی پھر حصر ت بلال منتی اللہ علیہ کا میں دسول اللہ علیہ کی زیادت کی توآپ علیہ کے فرماا۔ غفر ما ا

حالبية بريثاني من المح سواري لي اور شهر مدينه كي طرف روانه مو كئے۔

فاتی قبرالنبی ملی الله علیه وسلم فجعل حضور علی کے مزار کے پاس کنے کر دارو بیکی ویمرغ وجهه علیه تظاررود نے اورا پاچر اس پرد که دیا

حعرات حسنين كريمين رضى الله عنما تشريف لائے۔

ان دونون بدر کون نے فرمایالال

نشتهى ان نسمع اذانك الذى بم وبى اذان استاج بي جو تمرسول كنت توء ذن لرسول الله صلى الشطيع كما من پرها كرتے تھے۔ الله عليه وسلم في المسجد

ان کے کمنے پر مجد کی جمت پر چڑھے اور اس مابقہ مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی اللہ اللہ کما تو کر اوان شروع کی اللہ اکبر اللہ کما تو کر امرام کے کیا جب اَشھادُ اَن لا الله الله الله الله الله کما تو کر امرام میں اور اضافہ ہو گیا جب کما اَشھادُ اَن مُحَمَّدُ اَ رُسُولُ الله تو پرده وار خوا تین ہی باہر

کہیں مضور علی تشریف تو نمیں لے

آئے؟ وصال نبوی علیہ کے بعد شر

مديديس الدن عده كركوني مرد

لكل أيس اور جركوئي كمدر باقضا

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رئوى يوم اكثر باكيا ولا باكبة بالمدينة بعد ارسول على الله عليه وسلم من ذلك

یاخاتون سیس رویا۔ سے واقعہ کیر سس تاریخ اور تراجم میں معقول ہے۔ بو فن ذكر نبوى عليسة اسلاف كااوب

حفرت قامني عياض لكحة بي جس طرح حيات ونيايس آب عليه كادب احر ام اور تعظیم و تو تیر لازم تھی ای طرح د صال کے بعد کھی لازم و ضروری ہے کیونک آپ علی میشد الله تعالی کے رسول و نی ہیں اور یہ احر ام و تعظیم آپ علی کے دکر کے وقت آپ علیا کی بات اور سنن کے مذکرہ کے وقت آپ علی کانام مبارک سیرت طیبہ ال اطمار و عرت کے تذکرہ کے وقت اور آپ علی کے اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم لازم ہے۔

الام او ایرامیم تجیبی فرماتے ہیں ہر مومن پر لازم ہے کہ جبوہ آپ علی کاذکر كرے ياذ كر سے تودہ انكساري عاجزي مخشوع و خضوع اور لتعظيم كر ہے۔ ساكن وبااوب ہو جائے اس طرح اپنے اندر آپ علیقے کی ہیت و جلال محسوس کرے جیے وہ آپ علیقے کے سامنے حاضر ہے اور ان آد اب کو جالائے جو ہمیں انٹد تعالی نے سکھائے ہیں۔

الله تعالى كارشاد كراى ب\_

رول کے بکارنے کو ایس میں ایانہ تھرالو جیے تم میں ایک دوسرے کو -C 15/6 لأتجعُلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَينَكُم كُدُعَاءِ بَعضِكُم بَعضًا

دوسرے مقام پر فرمایا۔

اور ہم نے تمبارے لئے تمباراذ کر بلد

ورفعنا لك ذكرك

(سوره الم نشوحاس) كرويا\_

٢\_ حفرت قامني عياض لكهت بين يه طريقه ادب مارے اسلاف صالح اور ائمه ك میرت رجی اس کے بعد سند صحیح کے ساتھ ابن حمید (امام مالک کے شاگر د) سے نقل کیا امير الموسنين او جعفر منصور نے حضرت امام مالک سے معجد نبوى ميس مفتگو كرتے ہوئے آواز بلعد کی تواہام نے فرمایا امیر الموشین

اس مجد من آداز مت بلد كرو\_

لاترفع صوتك في هلَّالمسجد کیو تکداللہ تعالیٰ نے لوگوں کوادب سکھاتے ہوئے فرمایا۔

این آوازول کو او نجی نه کرو اس غیب متانے والے (نی) کی آواز ہے

لآترفَعُوا أصواتكُم فَوق صُوتِ النبي (سوره الحجرات ٢) مجے لوگوں کی مدح و شاکرتے ہوئے فرمایا۔

بے شک وہ جو اپن آوازیں بہت کرتے ہیں رسول الشرعائية کے پاس وہ ہیں جن کادل اللہ نے پر ہیز گاری کے لئے

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُم عِندَرَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبِهُم لِلتَّقوىٰ

- EN 81

(سوره العجرات ٢)

بے شک وہ جو تمہیں جرول کے باہرے الكارتے بيں ان ميں اكثرب عقل بيں۔ کھ لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلحُجُراتِ أكثرُ هُم الآيعقِلُونَ

اورآپ علی کے وصال کے بعد ہی اس طرح حرمت و تعظیم ہے جیسے ظاہری حیات میں تھی اس پر منصور ادب و نیاز کاسر ایابن گیا۔

سراد جعفر منصور نے بوجھا کیا میں قبلہ کی طرف مند کر کے دعا کروں یارسول الله علي كالمرف؟ توالم مالك في فرماياتم اس استى سے منه كول كير تے ہو۔

آپ علی مارے اور تمارے جدامجد ادم عليه السلام كے تا قيامت وسيله بي بس آپ علیہ کی طرف مذکر کے شفاعت مأثمو الله تعالى شفاعت قبول

هروسيلنك وسيلة ابيك آدم عليه السلام الى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى فيك

الله تعالی کاار شاد کرای ہے۔

اوراگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہول اور پھر اللہ سے معانی جاجی اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں۔ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ تبول کرنے والا مربان یا کمیں وَلُوانَّهُم إِذْظُلْمُواانفُسَهُم جَأْنُوكَ فاستغفرُوااللَّهُ وَاستَغفَرلَهُمُ الرُّسُولُ لُوَجِدُوااللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا

(سوره النساء ۱۳۴)

علامه خفاجي نے "هو وسيلتك وسيلة ابيك آدم" كا معنى بير بيان كياك آپ منالیقه بی شفاعت فرمانے والے اور آپ علیقه کی شفاعت مقبول اور آپ علیقه وات اقدس بارگاہ الی میں وسلہ میں یہ حدیث شفاعتِ عظمی اور اس حدیث کطر ف اشارہ ہے جس میں ہے کہ جب دعا کرنے والا بول کھے۔

نَبَى ٱلرَّحمَةِ إِشْفَع لِي عِندَ رَبُّكَ وسِلِماتا مول ال يُحار مت آبِ عَلِيُّهُ أُستُجيب لَه'

الله تعالى سے ميري سفارش فرمائي تو اس ک د عاقبول کرلی جائے گی۔

اس سے مراد خدیث اعمیٰ ہے جو حضوت عثان بن حنیف رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے جیاکہ سنن میں ہے۔اس کے بعد علامہ خفاجی وسیلة ابیك آدم کے تحت لکھتے ہیں جب سیدناآدم علیه السلام نے در خت سے کھایادر نادم جو کر کما۔

يَارَبِ أَسْنَالُكَ بِحَقَ مُحَمَّدِ الله مِن تَجْهِ حَضُور عَلَيْهُ كَ

الله غَفَرت لي وسله عمانى الكتابول - الله غَفرت لي معانى الكتابول - الله نعالى في عرض كيام في عرش ك قوائم يريه لكها بواديكما لااله الاالله محمد رسول الله تومحسوس كياجس كانام توني اينام ك ساتھ مصل فرمايے وہ تھے تمام محلوق ميں محبوب ميں الله تعالى نے فرمايا-اے آدم تم نے ج کما۔

واقعة بيہ جتى تمام مخلوق سے مير سے بال محبوب ہے آگر بير ند ہوتے تو ميں حميس بيداند فرماتا۔

انه لاحب الخلق الى ولولاه ماخلقتك

الم حاكم لكي بي سي مديث صحح ب-

المر قاضى عياض كفية بين حضرت الم مالك في حضرت اليوب سختياني (جو جليل القدر الله المعام المعتماء والمحد ثين المام مالك اور المام ثورى جيسے ائد كے استاذ بين ) كے بار في مين فرمايا كه بين فرمايا كه بين فرمايا كه بين فرمايا كه بين في فرمايا كه انسول في دوج فرمائ مين في ان كے ساتھ جي كيابيں في انسين مين فرمايا كه انسول في دوج فرمائ مين في كاسماع نه كيا۔

غير انه كان اذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه فلما رايت منه مارأيت واجلا له للنبى صلى الله عليه وسلم كتبت

لیکن جب بھی ان کے پاس حضور علی کا تذکرہ مبارک ہوتاتو وہ اس قدر روتے کہ میرادل پسیج جاتاجب میں نے سے یہ دیکھا اور حضور علی کے کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے انسیں اپنا

استاذ عديث باليا-

۵۔ لهام مصعب بن عبداللہ (حافظ حدیث الهام مالک کے شاگر د حاری و مسلم اور دیگر محد ثین کے استاذ)کا ہیان ہے امام مالک رفنی اللہ عنه کا محبت نبوی میں حال سے تھا۔

جب ان کے ہاں حضور علیہ کا تذکرہ جو تا توان کارنگ فق ہو جا تا جبک جاتے حتی کہ اہل محفل پر اضطراب طاری ہو

اذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم عنده يتغيرلونه وينحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه

-56

ایک دن اس کا سب بوچھا گیا تو فرمایا آگرتم وہ دیکھ لوجو میں دیکھنا ہویا معنی ہیہ ہے کہ آگر تم میری طرح آپ علیقے کے جمال ' جلال 'ہیت ' مقام' کمال کا مشاہدہ کر لو تو تنہیں ميرے اضطراب اور رنگ كى تبديلى عجب نه لكے۔

٧- انمي كاميان ميس نے امام محرين منكدر (حافظ حديث جليل تاہى صحاحت كراوى سيد القراء ؟ كود يكھا۔

لانكاد نسأله عن حديث ابدا بميشه جب بھى بم ان سے كوئى مديث الايكى حتى نرحمه رسول پوچھے توده اس قدررو پڑھے كے الايكى حتى نرحمه مارے دل اس پر السح جاتے۔

ے۔حضرت امام مالک رمنبی اللّٰہ عنہ کا ہیان ہے میں نے حضرت امام جعفر بن محمد صادق رمنبی اللّٰہ عشم کی زیارت کی وہ نمایت ہی خوش مز اج اور تنجیم والے ہتھے گر۔

فاذاذكر عنده اصفر ومارأيته جب ان كم سائ ذكر نبوى عليقة

يحدث عن رسول الله صلى الله ملى الله موتاتوان كارتك زروية جاتااور من في

عليه وسلم الاعلى طهارة النيس بهي بغير وضو صديث بيان كرتے

ہوئے شیس دیکھا۔

۸۔ انٹی کامیان ہے کہ میں ان کی خدمت میں مختلف مواقع پر کئیبار طاخر ہوا ہوں میں فی اسٹی کامیان ہے کہ میں ان کی خدمت میں مختلف مواقع پر کئیبار طاخر ہوا ہوں میں نے انسٹی ان تین طالتوں میں دیکھایا وہ نماز اداکر رہے ہوتے یا خاموش یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے لا لیعنی بات ہر گزنہ کرتے امام موصوف رضی اللہ عنہ ان علماء کے سربر اہ ہیں جو نمایت ہی عابد اور خوف المی رکھنے والے ہیں۔

۹۔ امام مالک کامیان ہے حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم (بن محمد بن افی بحر صدیق رضی اللہ عند مدینہ کے سات فقہامیں ہے ایک ہیں ) کا حال یہ تھا۔

كان يذكر النبى صلى الله عليه جب حضور عليه كا ذكر موتا تو ان كا وسلم ينظر الى لونه كانه نوف عنه رنگ فق موجا تا اور بيت رسول عليه الدم ولقد جف لسانه في فمه هية كاوجه ان كازبان ختك موجا تا د

لرسول الله صلى الله عليه وسلم

•ا۔آپ سے مروی ہے کہ میں حضرت عامرین عبداللہ بن زیر رفنی اللہ عنہ کے پاس حایا کر تا۔ جب ان کے یاس رسول اللہ علیہ کا تذكره جوتا تووه اسقدر روتے كه ان كى المنكمول سے أنسو خنگ ہو جاتے۔

فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وصلم بكي حتى لايبقي في عينيه دموع

اا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے امام زہری (جویزے بنس مکھ اور ملنسار آدمی تھے) کو دیکھا جب ان کے سامنے رسول اللہ علیہ کا ذكراتا تووه اسقدرروت كمه كوياده مهيس نسي جانة اورنه تم انسي پهاند

فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ماعرفك ولا عرفته

١٢ - آپ نے يہ محى فرمايا مير احضرت صفوان بن سليم (جو عابد مجتمد ميں اور ان كے بارے میں معروف ہے کہ ان کا چالیس سال تک پہلوزمین پر نسیس لگا) کے پاس جانا

جے ہی ان کے ہاں رسول اللہ علی کا ذكر جو تاوه رودية حي كه لوگ انسيل اس حال میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه

۱۳ حضرت قاضی عیاض نقل کرتے ہیں حضرت قادہ رمنی اللہ عند کے بارے میں منقول ہے۔

جبده مديث رسول غنة تو ان يررون ... اوراضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی

كان اذا سمع الحديث اخذ العويل والزويل

١٣ جب امام مالك رضى الله عنه ك بال حديث يرصف والول كى تعداد يرو حتى اور ال ے بلتہ آوازے حدیث مکھوانے کاعرض کیا تو فرمایا اللہ تعالی کارشاد گرای ہے۔ يَاانَّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا الْبَرْفَعُوا أَصُواتَكُم الصائل ايمان الحي آوازول كومير عني

ک آواز ہائد نے کرو۔

فَوقَ صَوتِ النِّبَى

اورآپ علی عزت واحرام وصال کے بعد بھی ظاہر ی حیات کی طرح ہے۔

١٥- المم الن سيرين اكثر مكرات ليكن-

اذا ذكر عنده حديث النبي، صلى بيع بى ان كياس مديث نبوى مالله الله عليه وسلم حشع كانذكره كياجاتاه و خثوع افتيار كرت

۱۱-۱۱م عبدالر حمٰن بن مهدى كا معمول به تحاجب مديث نبوى علي منات تو پهلے خامو شي كا تحكم ديے اور لاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبي كبارے مي كئے بيد تحكم عام ہے حتى كه اس آواز كا بھى احر ام كياجائے جوآپ علي الله ہے كو كى بات بيان كرر با مواى طرح راوى مديث كے آواز بر آواز بلد نه كى جائے جس طرح آپ علي في كا دفت ارشادات عاليہ سنتے ہوئے خامو شى ضرورى ہے اس طرح قراء ت مديث كے وقت بھى سكون وخامو شى لازم ہے۔

ا ا علامہ خفاتی نے تکھاکہ امام مالک کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی نہ کوئی آدی ہو تاجو دوسر ول کو حدیث تکھواتا حالاتکہ چیچے گزراکہ وہ اسے تاپیند قرار دیتے تھے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی تصاد نہیں کیونکہ پہلے زیادہ لوگ نہ تھے بلادِ اسطہ بھی ساع ہو جاتا لیکن لوگول میں بہت اضافہ ہو گیا تو ضرورت کے پیش نظر آدی مقرر کرنا پڑا۔

۱- امام داری نے سنن میں حضرت عمروین میمون سے میان کیا ہیں ہر جھرات کی شام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے ہاں جاتا کسی بھی حوالے سے میں نے انہیں قال الرسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے قہیں ساایک شام انہوں نے یہ کلمات کئے۔

فاغرورقت عینا ابن مسعود توان کی آنکسیں چھک پڑھیں اور ان کی وانتفخت او داجد رکیں پھول گئیں۔

اور میں نے دیکھاان کا گریبان کھلا تھااور کہ رہے تھے آپ علی کھے نے اس کی مشل 'اس کے جم معنی یاس کے مشل 'اس کے جم معنی یاس کے مشلبہ تھی دیا تھا۔

9 ا۔ امام داری نے بی امام شعبی اور این سیرین سے نقل کیا حضرت این مسعود رضی الله عنه جب حدیث بیان کرتے۔

تو ان كا چرو فق مو جاتا اور كت اس تربد ومجهه وقال هكذا اونحوه طرح فرماياس كي مثل فرمايا-هكذا اونحوه ٠٠ حضرت علقمہ ہے ہے حضرت عبداللہ بن معودر منی اللہ عنہ نے کما قال رسول توكان المحاور كمائب علية فياس ثم ارتعد ثم قال نحوذلك اوفوق عے ہم معنی فرمایا اور بااس پر اضاف فرمایا ٢١- امام مالك رضي الله عند كابيان ب ايك ادى حفرت سعيد بن سيب ك ياس حدیث ہو چینے کے لئے آیا اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھے اور بیٹھ کر صدیث بیان کی اس آدمی نے عرض کیاآپ نے یہ تکلیف کیوں کی ؟ فرمایا۔ میں اس بات کو پندہی شیں کرتا کہ كرهت ان احدثك عن رصول الله صلى الله عليه وسلم وانا من ليث كر مديث رسول عليه بان مضطجع ٢٢\_الم عبدالله بن مبرك كاميان ب من في المم مالك رضى الله عنه كو صديث بڑھاتے ہوئے دیکھا کہ انسیں اس حال میں سولہ دفعہ محصوفے ڈیک مارا ان کارنگ بدل جاتاور دردر يره جاتا-ولايقطع حديث رسول الله صلى

مر سليد مديث رسول الشعصي كرنامنقطع ندكيار الله عليه وسلم

فراغت کے بعد ہو چھآج ہے معالمہ عجیب کیاتھا؟ فرمایا مجھے چھونے سولہ وفعہ کاٹا گر میں نےمبروہمت سے کام لیا۔

یه تمام محنت و مشقت مدیث رمول عب انما صبرت اجلالا لحديث رسول ے اوب واحرام کاوجہ ے کے ہے۔ الله صلى الله عليه وسلم

۲۳ یع این صدی کتے ہیں میں ایک ون مقام عقیق کی طرف امام مالک کے ساتھ جا رہاتھامیں نے آپ سے صدیث ہو مجھی۔ تو مجھے انسول نے جھڑ ک دیالور فرمایا۔ میں تیرے مقام کو اس سے بلند مجمتا ہوں کہ تو چلتے ہوئے حدیث رسول پو چھے كنت في عيني اجل من ان تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي

۲۳- فیخ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں لوگ امام مالک کے پاس مدیث پوچھنے ان کے دروازے پرآتے خادمہ آتی اور پوچھتی حضرت پوچھ رہے ہیں تم نے حدیث رسول کے بارے ہیں پوچھنا ہے یا کوئی اور مسلہ ہے اگر وہ کتے نقتی مسلہ پوچھنا ہے تو اس حالت میں بی تشریف لے آتے اگر کتے ہم نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے تو عسل یا کامل وضو کرتے فوشبو لگاتے الحجھے کیڑے اور جبہ پہنتے (سبزیا کالا) ممامہ باندھتے پھر کیاور اور ہے خصوصی نشست پر تشریف فرما ہوتے خشوع کی کیفیت ہوتی اور جو شبو کی دھونی دی جاتی۔

وجہ او جھی تو فرمایا میں صدیث رسول علطہ کے تعظیم مجالانا چا ہتا اور میں اسے پاکیزہ اور حالت و قارمیں میان کرنا چاہتا ہوں۔

٢٥ - محفظ ابن الى اوليس سے ب امام مالك راسته ميں يا كھڑ نے ہوكر يا جلدى ميں حديث رسول بيان شيس كياكرتے تھے۔ اور فرماياكرتے۔

من چاہتا ہوں آپ علیقہ کے فرمان کو خوب اچھی طرح سمجھایا جائے۔

احب ان افهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٧\_ في ضرار بن مرة في اسلاف على كيا-

وہ بے وضو صدیث میان کرنے کو ٹاپسند

225

کانوا یکرهون ان یحدثوا علی غیر وضوء

باباا

درودابرامهمي يرتفصيلي تفتكو

ہم نے چھے آیت مبارکہ ان الله و ملائکته کے تفیر میں تبیری وجہ کے تحت ورود ارائی کے حت ورود ارائی کے حت ورود ارائی کے حت ورود ایر ایک کا خت کر ایر ایک کا معانی پر پھی گفتگو کرنا چار ہے جیں تاکہ جابل کے لئے تعلیم ' فافل کے لئے تذکرہ اور فائدہ کی تعمیل ہو جائے اور سے اس لئے بھی کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حالت نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

لہذانمازی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نمازیس پڑھے جانے والے الفاظ کے معانی ہے واقف ہو جسے کہ وہ نمازی کے انتقار اس معانی ہے واقف ہے ہم اختصار اس کے الفاظ پر تر تیب سے گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔

ا اللَّهُمُّ كَاشِرَ حَ

اللهم کا معنیااللہ ہے آخری میم ابتد انی یا کے عوض ہے اور یہ اسم جلیل القدر اللہ ہی کو خصوصیت ہے جیسا کہ بوقت ندااس مقدس نام کے ساتھ ہمزہ قطعی ہوتا ہے یاللہ اس کے علاو بھی اس مقدس و مبارک نام کی متعدد خصوصیات ہیں یہ قول کہ اسمیں میم 'یا کے عوض ہے سیویہ 'خلیل اور دگر اہل لغت کا ہے فر ااور اہل کوفہ کی اسمیں میم 'یا کے عوض ہے سیویہ 'خلیل اور دگر اہل لغت کا ہے فر ااور اہل کوفہ کی رائے ہیہ ہے کہ اللهم کی اصل یا اللہ امنابخیو (اے اللہ ہمارے ساتھ خجر کا ارادہ فرما) شخفف کی خاطر تمام کو حذف کیا باقی یا بشرام رہ گیا پھر ہمزہ کو دعا میں کثر ت استعال کے وجہ ہے حذف کر دیا تو اللہم رہ گیا بعض اہل علم کا کہنا ہے میم واذکی طرح جع پر دال ہو جہ کہ دیا کہ اسماع سمی کو جع کر لیا اس لئے ہو رائی جب اللہم کمہ کر دعا کر تا ہے ہذا ہو رہنے کی طرح ہے یہ حرف شغوی ہے جو تا طق کے دونوں ہو نئوں کو جع کر تیا ہے ہذا و غیرہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہم باب نما (جو طلب ہے) جس استم اور جس خالمی مفود وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہم باب نما (جو طلب ہے) جس ہے تو رب اللہم غفود رحمنی کما جائے اس پر حرف نما نادر ہی داخل ہو تا ہے خلاصہ میں ہے۔

والاكثر اللهم بالتعويض وشد ياللهم في قريض (اكثر كے نزديك اللهم كى مم ياكے عوض بادراس پرياشعر ميں واخل ہو سكتى بے) اميد بن الى الصلت كے اشعاراس پر ميں۔

وای عبدلك لاالما اقول يااللهم يااللهما ان تغفراللهم تغفرجما انى اذا ماحدث الما

لفظ اللهم كراته وعاتمام اساء الهيدكوجي كردين ب فيخ نفزين شميل كتي بين-

جس نے اللهم كماس نے اللہ تعالى كے تمام اساء كو جمع كرايا\_ من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع اسمائه سبحانه

امام حسن بعرى رضى الشدعنه كاارشاد بالقظ اللهم مجمع الدعاء ب

مین اللہ تعالی کے نتاوے اساء مبارکہ میں اللہ تعالی کے نتاوے اساء مبارکہ میں اللہ تعالی کے نتاوے اساء مبارکہ میں ای لئے بعض عرفانے فرمایا۔

یہ اسم اعظم ہے جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو تبول ہوتی ہے اور جب اس کے دسلہ سے مانگا جائے تو ملتا ہے۔ انه الاسم الاعظم الذي اذا دعى الله به اجاب واذاسئل به اعطى

٢\_صل على محد كامفهوم

جیسے حضرت او العالیہ رسی اللہ عنہ کے حوالے سے گزراصلاۃ اللہ تعالی کا مفہوم اللہ تعالی کا حضور علیہ کی شاء و تعظیم میان کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے صلاۃ 'اللہ کی طرف سے استعفار ہے تواللہ تعالی کی صلاۃ شا' تعظیم 'رحمت 'خصوصی شفقت اور تغضل پر مشمل ہے اور یہ تمام کے تعالی کی صلاۃ شربت کے حسب رتبہ و تمام اس کے ضمن میں آتے ہیں الغرض اللہ تعالی کی صلاۃ ہربتد ہے کے حسب رتبہ و محبت اور قرب ہے چونکہ سیدنا محمد علیہ اللہ تعالی کی صلاۃ ہربتد ہے اور وہ مقرب سے بر مقرب سے بر مقرب سے بر هر اقرب اولین و آخرین میں رب العالمین کی بارگاہ میں سب ہے اگر م جنہیں اللہ تعالی نے الیامقام عطافر مایا کہ اس میں کوئی دوسر اشر کیک ہی ضیں اور وہ مقام و سیلہ ہے جو صرف ایک ہی مخصوص میں ہے کا حصہ ہے اور وہ سیدنا محمد علیہ ہیں جو اپنے مقام و جو صرف ایک ہی مضر و دیک ہیں۔ اس لئے ان پر اللہ تعالی کی صلاۃ 'مخصوص اور ان کے مقام رہیں کے لائق و مناسب ہے۔

حضور عليه برالله تعالى كى ملاة كانه كوكى تصور کر سکتا ہے اور نہ بی اندازہ کیونکہ اس کی حقیقت کانہ کوئی ادراک ہی کر سکتااور نہ بی اس کے وصف و نور کا کوئی

فمهما تصورها المتصورون وقدرها المقدرون لايدركون كنهما ولايحيطون بوصفها. ونورها

احاط کر سکتاہے۔

ر ہاں للہ تعالی کاآپ علی کے خدام اہل ایمان پر صلاۃ تووہ ان کے حسب ایمان ہے اور میر شرف انسیں سید اعظم ملاق کی اتباع ہے نصیب ہوتا ہے اور تابع کا فضل اپنے امام و مقتداک اجاع کے مطابق ہوتا ہے۔

عی عبدین حمید اور این منذر نے حضرت مجاہدر منی اللہ عنہ سے نقل کیا جب بيآيت مبارك "أن الله وملائكته يصلون على النبي" نازل بوكي توحفرت او بحر رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ

فرمائی اس میں ہے اس نے ہمیں بھی خصه عطافرمایاے۔

ما انزل الله عليك خيرا الااشركنا الله تعالى في جو فير بهي آب عليه كوعظا

قاس برية ايت مباركه نازل موكى-هوالذي يصلي عليكم وملائكته . ونك بحد درود بهجائ تم يروه اوراس (سورہ الاحزاب ۳۳) کے فرشتے

توالله تعالى ائے صبيب اكرم علي كر ان كے مقام نبوت منصب رسالت ، مخصوص مقام وسیلہ و فضیلت کے لائق صلاۃ تھجتا ہے اور اہل ایمان خدام پر اتباع کی وجہ سے کیونکہ متبوع کے اگرام کی وجہ ہے تابع کا اگرام اور اس کے شرف کی وجہ ہے تابع کو شرف ما ہے اتباع کرنے والوں پر اللہ تعالی کی رحموں کے نزول کا سب سے بواسب درود شریف پڑھنا ہے جس نے ایک و فعہ درود شریف پڑھااللہ تعالیاس پر دس و فعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ توجس نے دس دفعہ پڑھاوہ اللہ تعالی کی طرف سے سود فعہ

ر حمت یائے گالوریہ رحمتول میں اس قدر اضافہ ورود شریف بی کی برکت ہے۔ غلامان نبی پر نزول رحت الی کے اسباب

ا امام ابوداؤد نے حضر ت براءر منی اللہ عند سے نقل کیا نی رحت علی نے فرمایا۔ ان الله وملائكته يصلون على الله تعالى اوراس ك فرشيخ صف اول ير الصف الاول ملاة مجمح بي-

منداحد میں سے بھی ہے اذان دینے والے کے لئے مغفرت ہوتی ہے یمال تک اس کی آواز جاتی ہے اور ہر خشک و تر سنے والی اشیاء اسکی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی دجہ ہے نماز پڑھے والوں کی ماننداے اجر ماہے۔

۲\_معلم خیریرر حمت کانزول

آمام طبرانی اور امام الفیاء نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند سے میان کیا رسول الله علية في فرمايا

اللہ تعالی اس کے فرشتے حتی کہ کیڑی ایل بل بچھلی سمندر میں خرکی تعلیم دیے والے ك لئے رحميں جميح اور ما نگتے ہيں۔ .

ان الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الخير

الم الدواؤوئے حضرت براء سے نقل کیار سول الله علیہ نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرھنے صف اول کے ساتھ متعل لوگوں برصلاۃ بھیجے ہیں۔

وما من خطوة احب الى الله من مجمع برقدم عيده كروه قدم محبوب خطوة يمشيها يصل بها صفًا ہے جو مف لمانے كے لئے اثماليا

امنی نے حفرت سیدہ عاکثہ رسی اللہ عنما سے روایت کیا حضور سرور کا تات علیہ نے فرمایا۔

 ان الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف

٣ \_ اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد كامفهوم

اس پر ہم چھے گفتگو کر آئے ہیں کہ آپ بھالتے کے اسم گرای سے پہلے بفظ سید تا پڑھنا چاہے اب ہم آپ ملک کے اسم مبارک پر گفتگو کریں گے۔

ابل علم نے فرمایا کے علی کے تمام اساء مبارکہ میں مشہور محمد (علی ) ہے قرآن مجيد مي متعدد مقامات براس كاذكر بمحمد رسول الله ماكان محمد ابا احد من رجالكم وما محمد الا رسول بياسم شريف صغت ، منقول موكر علم ماے اس کا معنی ہے جس ذات کی اس قدر حمد کی جائے کہ اس کی نہ تو اختا ہو اور نہ بی کوئی حد ' بیاسم کر میم آپ علیہ کی حمد اور حامدین کی کشرت پر دال ہے ای طرح سے آپ علیہ میں موجبات واسباب حمد کی کشرت کو واضح کر رہا ہے کیونکہ سے وزن مفعل (عین پرشد) ہے جس کی وضع کثرت اور اضافہ کے لئے ہے مثلاً معظم "بعلی محر ماور محرح اسے ہی کما جائے گا جس کی کثرت کے ساتھ تعظیم و تحریم اور مدح کی جائے آپ علیہ کا یہ اسم کر یم اس لئے ہے کہ آپ کثرت حمد کے ساتھ محود میں اور یہ حمد وائم ، کثیر ااور نہ ختم ہونے والی ہے آپ علیہ اللہ تعالی کے ہاں اور فرشتوں کے ہاں محر علیت انبیاء و مرسلین کے ہاں محر علیت اہل ساواهل عرش کے ہاں محر علیت اہل زمین و فرش کے ہاں محمد علیقہ حتی کہ خالفین کے ہاں بھی محمد علیقہ میں جیسا کہ عقریب آرہا ہے کہ حمد بمعنی ٹامخلف انواع پر مشمل ہونے کے باوجوداس کے دوعظیم اسباب ہیں۔

> ا\_حسن د کمال ۲\_ فغل داحسان

جوآدی محان و کمالات رکھتاہے اس کے ان محاس کمالات کے مطابق اس

کی حمد ہو گیاس طرح جوآد می فضل واحسان کامالک ہے اس کی بھی ان کے مطابق شاء ہو کی جب یہ ضابط معلوم ہو کیا تو واضح رہنا جائے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ · صاحب محان و کمال اور صاحب فضل و احسان سیدنا محر علی ہے بڑھ کر کون ہے؟ آپ مال ہی تمام کے جامع اور سب سے اعظم ہیں۔

آپ علی کے محان و کمالات

آب علی کے محاس و کمالات کا احاطہ اللہ تعالی کے سواکوئی شیس کر سکتا جب سی عالم کا کمال علمی میان کیا جائے (کیونکہ علم صفت کمال ہے) توسب سے بوے عالم اور سب سے بوھ كر عارف سيدنا محمر عليك بير-الله تعالى نے آپ علي كيارے

ادر تتهيس سكهادياجو كمحه تمنه جانتے تھے اور الله كاتم يوبوا فضل ہے وْعَلَمُكَ مَالُم تَكُن تَعلَمُ وَكَانَ لَصْلُ اللَّهِ عَلَيكَ عَظِيْمًا

(سوره النساء ۱۱۳)

آب علي في فود بطور اظهار نعت تمام كائنات عيده كرعالم جون كايول اعلان فرمايا

اللہ کی قتم میں اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ علم والا اور زیادہ خشیت

ر کھنے والا ہول۔

مجمے کلمات جامعہ اور ان کے خواتم ہے

نواز آگیاہے۔

جھے کلمات کے فواتح ،جوامع اور خواتم عطاكة مي الماس اما والله انى لاعلمكم بالله واشدكم له خشيه

(بخاری و مسلم) دومرے مقام پر فرمایا ہے لوگو!

اني قد اوتيت جوامع الكلم و خواتمه

يه محى الفاظ ملت من اعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه (مسندابو يعلى)

جب کسی مثقی کی تقوی کی بدیاد پر مدح کی جائے تو سب سے بڑے صاحب تقوی سیدنا محمدر سول اللہ علیقے ہی ہیں۔ آپ علیقے نے بطور اظہار نعمت یہ اعلان فرمایا۔

اماوالله انی لاخشاکم لله می تم می سب سے زیادہ اللہ ک خثیت واتفاکم له (بخاری و مسلم) اور تقوی رکھے والا مول۔

جب رحد ناة روق اعظم رضى الله الله عليه عليه كوچ الى برآرام فرماد يكها توه وروديخ

تے آپ ملاق نے اعلان فرمایا۔

ماانا والدنيا الاكراكب استظل مرادناك ماتم أوال مافر جينا تعلق ب يوكن در خت ك مايش توژن دي يفادر كم چوز كردولا بو

جب کمال عقل و ذکاوت اور فنم کی بناء پریہ عقلاء عالم کی مدح کی جائے تو تمام جمانوں میں سب سے بوے صاحب عقل و ذکاوت اور صاحب فطانت سیدنا محمد علاقت میں ہیں

جیساکہ ہم نے بوی تفصیل اور د لاکل کے ساتھ شاکل شریفہ میں میان کیا ہے۔ ا

جب اچھے خلق پر کسی کی ثناء کی جائے تو تمام محاس اخلاق اور کمالات کی جامع آپ علی ہے۔ آپ علیہ کی ذات اقد س بی ہے آپ علیہ خلق کے لحاظ سے سب سے احسن اور اوب

ك لالا يب عام من بن -

الله تعالى كاارشاد كرامى ہے۔

اوربے شک تماری طلق یوی شان کی

إنُّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

(سورة فلم مم) ہے۔

آپ علی اور شخاع کی آخری حد پر فائز ہیں۔ جب کریم اور شجاع کی کرم و شجاعت کی ہناء پر تعریف کی جائے تو مخلوق خدامیں سب

سے زیادہ مخی دکر یم اور سب سے یوے شجاع سیدنا محمد علیظتے ہی ہیں حضر انس رضی

الله عند ہے۔ رسول اللہ علقہ

کے مصنف کی تتاب کانام "سیدنا محد رسول اللہ" ہے جو سیرے وشائل پر اہم کتاب ہے وعاکریں اس کے ا نے جی مصادر یہ مجمولات میں اس کراک مار "دست علم نبوی "کارچی شائع موم کا ہے۔ احسن الناس واجو دالناس واشجع سبے خوبصورت سبے ذیادہ کی الناس (بحاری و مسلم) اور سبے بہادر ہیں۔ بب تواضع کی ماء پر متواضع لوگوں کی ٹاک جائے توآپ علیقے تواضع کرنے والوں کے امام ہیں آپ علیقے کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ علیقے نے میدہ اور مساکیین کے ساتھ چل کر ان کی حاجات ہوری فرمائیں جبکہ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ علیقے کی بھی صحائی کو اس کا تھم ویے حضر ت این عمر رضی اللہ عنہ کامیان ہے ایک آدمی نے آپ علیقے کو تین وفعہ آواز دی توآپ علیقے نے ہمار لیک لیک فرمایا۔

حفزت مجاهدے منقول ہے کہ ایک آدی نے عوالی میں آدھی رات کے وقت جو کی رو گئر دعوت دی توآپ علیق نے قبول کرلی۔

جب محی صاحب رحم کی شفقت کی مناء پر مدح کی جائے تو سب سے زیادہ شفیق سیدنا محمد علی ہیں خود اللہ تعالی کاار شاد گرامی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّرْحَمَةً لِلْعَالِمِينَ اور جُمْ نَ حَمِينَ نَهُ مُعْجَا مُر رحت

(سورہ انبیاء ک ۱۰) مارے جمال کے لئے۔

آپ علی تمام جمانوں کے لئے رحت الل ایمان کے لئے رحت کا فرول کے لئے رحت کا فرول کے لئے رحت ما فقین کے لئے رحت من فقین کے لئے رحت من فقین کے لئے رحمت انتمان الول کے لئے رحمت خواہ مر دجوں یا خوا تین یا چے حتی کہ آپ علی پر ندول اور حیوانات کے لئے رحمت ہیں ہم نے اس کی تفصیل شائل محمد یہ میں کی ہے۔

امام مسلم نے حضرت او ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ دفرا

امام يہ جى اور طبر انى نے نقل كيار سول اللہ عليہ نے فرمايا ميں سر اپار حت اور تمام كا ئنات كے لئے سر اپا ہدا ہے ہوں۔ جب سی کے عدل وانصاف کی بات ہو تو اہل عدل وانصاف کے سریر اہ سیدنا محمد رسول الشہافة میں ہر عاقل جب السیافة کا یہ فرمان سنتا ہے تو آپ سیافتہ کے عدل عظیم الشہافة میں ہر عاقل جب آپ سیافتہ کا یہ فرمان سنتا ہے تو آپ سیافتہ کے عدل عظیم اور فیملہ قویم پر شاہد ہو جاتا ہے۔

قتم اس ذات اقدس كى جس كے قضه من محمد علي كى جان ہے اگر فاطمہ مت محمد علي محمد الياكام كرتى تو ميں اس كا بھى ہاتھ كاف د بتا۔ والذى نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها

بعد آپ علی کا عدل وانصاف اعلان نبوت سے پہلے ہی معروف تھا حق کہ لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ آپ علی آپ کے اسلام سے آبل دور جا بلیت میں لوگ اپنے کیس رسول اللہ علی کے پاس لاکر فیصلہ کرواتے جب جمر اسودر کھنے کا مسئلہ در پیش ہوااور ہر کوئی اس شرف کوپانے کے لئے کوشاں تھا یہ معاملہ بھی آپ علی ہے کہ سپر دہوا توآپ علی ہے فی فرمایا سے چادر پر کھو لور ہر قبیلہ کا ایک آدی اٹھانے میں شریک ہو جائے تو اس طرح آپ علی ہے انسی جع بھی فرمادیا۔

جب امانت وصدق کی مناء پر کسی کی مدح کی جائے تو تمام امینوں اور پھوں کے امام سیدنا محمد رسول اللہ علیہ اور سیات مخالفین کے ہاں بھی معروف مقی اور اس کی وہ گواہی دیا کرتے حضرت مسور بن مخرمہ کتے ہیں میں نے اپنے ماموں ابو جمل سے کما تھا۔

کیا اعلان نبوت سے پہلے محمد علیہ ہے۔ مجھی جھوٹ یو لا؟

هل تتهمون محمدا بالكذب قبل ان يقول مقالته

توكينے لكالله كى فتم

كان محمدوهوشاب يدعى فينا الصادق الامين

محر میں ہے اندر ایسے نوجوان میں جو صادق اورا مین کے لقب سے بلائے جاتے ہیں یعنی انہوں نے مخین اور جوانی میں مجھی بھی جھوٹ نہیں یو لا تو چالیس سال کی عمر میں ایسا کمال ممکن ؟ بلحہ اس کے بعد تو زیادہ لا کُق و مناسب ہے کہ آپ علیقے کذب بیانی نہ کریں بلحہ وہ اپنے نبی حق ہونے اور کہنے میں سے ہیں۔

میں نے کما پھر تم ان کی اتباع کیوں نمیں کر لیتے ؟ لیمیٰ جب ان کے صدق و المانت کا اعتراف کرتے ہو تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ وہ دعوی نبوت میں جھوٹ یو لین بلکہ وہ تو توبلا شبہ سے ہیں تو تم کیوں نہیں مان لیتے ہو جسل نے کما ہمارے اور ہو ہاشم کے در میان فضیلت کا تنازیہ ہواانہوں نے بھی او گوں کو کھلایا پلایا اور ہم نے بھی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہم نے بھی اس فخر میں ہم یہ ایر ٹھرے پھر ہو ہا ہم نے فخر کرتے ہوئے کما ہم میں نبی ہیں لہذا ہمیں تم پر فضیلت و شرف حاصل ہے ہم نبی کماں سے ہوئے کما ہم میں نبی ہیں لہذا ہمیں تم پر فضیلت و شرف حاصل ہے ہم نبی کماں سے لا تیں ؟ تاکہ شرف میں ان کے ہم ایر ٹھریں۔ تو اس کی جمالت ، رسول اللہ علیہ کی نبوت کے انکار کا سبب بنی حالا نکہ وہ دل سے جانتا تھا کہ آپ علیہ ہے ہیں تو نبوت کو سے جانتا تھا کہ آپ علیہ کے جیں تو تو کی ارشاہ فرمائی۔

تووہ تہیں نمیں جمٹلاتے بعد ظالم اللہ کی آیوں سے انکار کرتے ہیں۔

لَاِنَّهُم لاَيُكَلَّدِبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِايَاتِ اللَّهِ يَجحَدُون

(سورة انعام ٣٣٣)

یعن و آپ علی کو جمونا نمیں سمجھتے باعد جانے ہیں کہ آپ علی کے ہیں لیکن اپ ظلم اور عدم اعتراف کی وجہ سے آپ علیہ کی لائی ہوئیں تعلیمات کا انکار کرتے ہیں حضور علیہ کا فرمان ہے۔

والله انی لامین فی السماء وامین الله کی تم می آسان می هی امین ہول فی الارض (مصف ابن ابی شبه) اورزمین می هی فصاحت وبلاغت کی ماء پر کی فصیح و بلیغ کو سرابا جائے توان سے تمام ارفع المغ اور اسح محماء سیدنا محمد علیہ میں بعد آپ علیہ کو فصاحت وبلاغت سے یوھ کر جوامع اور اسم علم علم کے آپ علیہ نے فرایا۔ مجصے فواتح كلمات جوامع اور خواتم عطا اوتبت فواتح الكلم وجوامعه -626/ وخواتمه جب کسی کی حسن صوت کی وجہ سے مدح کی جائے تو تمام سے حسین آواز سیدنا محمد علیہ میں جیساکہ حضرت پر اء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے ہے۔ نے عشاکی نماز میں سورۃ والتین قراء في العشاء والتين والزيتون فلم اسمع صوتا احسن منه

والزيتون يرحى مين نے مجى مى اس قدر خوصورت آواز نهیں سی۔

حفرت جميرين مطعم دفني الله عندت ب-

رسول الشطيع كا آواز نمايت عي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خوصورت تھا۔ حسن النغمة

جب کی کی حن و جمال کی وجہ ہے تعریف کی جائے تور سول اللہ علیہ ہے میرہ کر صاحب جمال وحسن کوئی نہیں تمام زیارت کرنے والے صحابہ کا جماع ہے کہ آپ علیہ چرہ اقدی کے لحاظ ہے سب سے حسین اور صورت کے اعتبارے سب سے بوے جمال والے تھے۔

آپ منافقہ کی مثل نہ پہلے دیکھا حمیا اور نہ

لم يرقبله ولابعده مثله

يعد الل

حفزت براءر منی الله عنه ہے ہے رسول اللہ علیہ

قد انور نه زیاده لمبا تحااور نه بی زیاده چمو تا احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن تحا\_ ولابالقصير (بخارى و مسلم)

امیر المومنین علی کرم الله وجهه الكريم خضور عليقة کی صفات کا تذکره کرتے الموسي كتي إلى میں نے آپ علیقہ کی مثل نہ پہلے دیکھا اورنہ آپ علی کے بعد۔

(مسند احمد) حفزت الوہر برور منی اللہ عنہ ہے ہے مارأيت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس (مسند احمد)

من نے رسول اللہ علیہ سے بڑھ کر حسين ننيس ديکها گويا سورج آپ علي کے چرواقدی یہ تیررہاہے۔

حفرت رہے منت معود رضی اللہ عنماے آپ علیقہ کے اوصاف کے بارے میں پوچھا حياتو فرماياتيا-

اگر تم آپ علی کا دیدار کرتے تو ہوں محول کرتے جسے مورج طوع ہوا

لورأيت صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس طالعة (سنن ترمذي)

لم ارقبله والابعده مثله

تجری فی وجهد

حضرت مندين الى بالدر منى الله عنه كاميان برسول الله عصف برو قار د كها أي ديت آپ علیہ کا چر ہاقدی چوھدویں رات کے جاند کی طرح چمکتاتھا

يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلأ نوالقمر ليلة البدر

سدہ عاکشہ رضی اللہ عنها فرماتی میں رسول الله علی مب ہے خوصورت زنگ کے اعتبارے روش 'جو کوئی کھی آپ علیقے کی نعت کیے گاوہ چوھدویں کے جائد ے تثبیہ دیے بغیر نمیں رہ سکے کا۔آپ عصف کا پینہ مبارک چر ہاقدی ہے موثوں. کی طرح جھڑ تااور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ تھی۔ (رواہ ابو نعیم) جرت کے موقعہ پرجب آپ علیہ مدینہ منورہ پنج تولوگوں نے یہ کر آپ علیہ کا استقال كمايه

طلع البدرعلينا من تبات الوداع وجب الشكر علينا مادعالله داع ايها المبعوث فينا جنت بالامرالمطاع

(دواع کی گائیوں ہے ہم پر چود هویں کا جاند طلوع ہوا۔ جب تک کوئی اللہ کی طرف دعوت دیے والا ہے اس وقت تک ہم پر اللہ تعالی کا شکر کرنا گازم ہے اور نی علیہ جو ہمارے اندر معوث ہوئے ہیں آپ علیہ ایس تعلیمات لائے ہیں جن کی میروی لازم ہمارے اندر معوث ہوئے ہیں آپ علیہ ایس تعلیمات لائے ہیں جن کی میروی لازم ہے۔)

آپ علیقہ کی ذات اقدی محمد علیقہ ہے آپ علیقہ کے تمام خصائل عادات اور فضائل مبدک میں آپ علیقہ کی حمد باربار اور کشرت سے اور ہر صامد سے ہے دنیامیں بھی پر زخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔

الله تعالى كالرشاد كراي ہے۔

اور رات کے کچھ حصہ میں تنجد کرویہ خاص تمبارے لئے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ تمبارارب ایس جگہ کھڑ اکرے وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهجَّد بِهِ نَافَلَةً لَكَ عَسٰى اَنَ يُبعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحمُودًا

(بنی اسرائیل ۹۵) جہاں بہ تمہاری حمر کریں حضور علیہ نے اس مقام محمود کی تغییر مقام شفاعت عظمیٰ سے فرمائی ہے امام خاری نے حضر علیہ نے درمائی ہے امام خاری نے حضر تابن عمر رفنی اللہ عنماسے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاروز قیامت سورج اس قدر قریب ہوگا کہ پسینہ کانول کے نصف تک ہوگا تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے استغاث کریں مے پھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علیہ ہے تو السلام سے استغاث کریں مے پھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علیہ ہے السلام سے استغاث کریں مے پھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علیہ ہے۔

تو اس دن الله تعالى آب علي كو مقام محمود عطا فرمائ كا جس پر تمام الل. مياست بعريف كريس محد

فيومنذ يبعثه الله مقاما محمودا بحمده اهل الجمع كلهم امام این جریر نے حضرت او ہریرہ و منی اللہ عنہ سے عسی ان یبعث وبك مقاما محمود اکی تغییر مقام شفاعت کی ہے امام احمہ نے سند میں حضرت كعب بن مالك د منی اللہ عنہ سے نقل كيار سول الله عليہ في ہو تئے اللہ تعالى جمعے سنز صلہ پہنا ہے گا۔ اللہ ان پھر جمعے اذان شفاعت ہو گا اور وہ كموں اقول ماشاء الله ان پھر جمعے اذان شفاعت ہو گا اور وہ كموں اقول فذلك المقام المحمود گاجو اللہ تعالى فرمائے گا اور يہ مقام محمود

یہ ہیں سیدنا محمدر سول اللہ علیقہ جو اہل سموات اور اہل زمین کی طرف سے و نیامیں بھی محمود ہیں اور آخرے میں بھی۔

اسم گرامی احمد علیک (ب سے زیادہ حمیاری تعالی کرنے والے)

آپ علی احمد کا معنی اللہ رہ کہ کہ ہیں یہ صفت ہے منقول ہو کر بطور عکم ہے 'احمد کا معنی اللہ رہ العالمین کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے واقعہ آپ علی کا یہ اسم کر ای معنی کے مطابق ہے کیو تکہ دنیاو آخرت میں اللہ تعالی کی جو حمد سیدنا محمد رسول اللہ علی ہے کی اولین آخرین میں ایس حمد کون کر سکتا ہے ؟آپ علی ہے کے اس قدر جامع محامد کی ہیں کہ ہر کوئی ایساکرنے ہے قاصرے ہم بعض محامد کا تذکرہ کرتے ہیں۔

امام ترندی نے امیر المو منین علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا حضور علیہ جب رکوع سے سر اقد س اٹھاتے تو کہتے۔

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله محركر في والحكى قبول فرماتا به المحمد مل السموات ومل الارض المارے دب تيرى بى حمد به آ- انوں ومل ماشنت من كے برابر اور ان كے در ميان كر اير اور ان كے شنى بعد

كو توجياب

امام مسلم الهوداؤداور نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللّٰذعنہ سے نقل کیاہے جب آپ عَنْطِقْ ور کوع سے سر اقد س اٹھاتے تو پڑھتے۔

اللَّهُمُّ رَبِّنَا لَكَ الحَمدُ مِلَ السَّعُواتِ
وَمِلَ الْالَاصِ وَمِلَ مَاشِئتَ مِن شَنى
بَعدَ آهلِ الثَّنَاءِ وَالمَجدِ أَحَقُ مَاقَالَ
الْفَيدُ وَكُلنًا لَكَ عَبد اللَّهُمُّ لاَمَانِعَ لِمَا
الْفَيدُ وَكُلنًا لَكَ عَبد اللَّهُمُّ لاَمَانِعَ لِمَا
اعطيتَ وَلاَ مُعطى لِمَا مَنَعتَ وَلاَ يَنفَعُ
ذَا الجَدِّ مِنكَ الجَّدِ

یااللہ ہمارے پالساد عمر تیرے گئے ہے
آ انوں کے برابر اور ان
کے اوپر کے برابر سب کی شاء کا تو بی
حق دارہے تمام تیرے بی عبد ہیں اے
اللہ جو تو عطا فرمائے اے کوئی روکنے
والا نہیں اور جے تو روک لے وہ کوئی

آپ علی کا جملہ و مل ماشنت من شی بعد آ انوں ہے اور جو کھے ہے ان متام کوشامل ہے مثلاعالم سدرہ عالم جنت عالم کری اور اس کاارد کرد عرش اور ارد کرد کر عوالم عالم لوح قلم اور کتاب اور اس کے بعد ہر اس کوشامل جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا سید خاصہ علی نے ایک ذرہ کی مقدار جگہ نہیں چھوڑی خواہ وہ آسان یاز مین یاان کے در میان ہے یا ان ہے ماوراء تمام عوالم اللہ تعالی کی حمد و شاہے معمور ہیں اور سے سالیت بلا شبہ رب العالمین کے احمد الحالم بن قرار پائے۔

حضرت ابن عباس منى الله عنما برسول الله علية جبرات كواشحة

یااللہ 'ہمارے پالنمار حمد تیرے گئے ہی ہے تو ہیآ۔انوں اور زمین اور جو پچھے ان میں کا قائم رکھنے والاہے حمد تیری 'تو بی حق ہے 'تیر اوعدہ حق' تیری ملاقات حق' تیر افرمان حق' جنت حق' نار حق 'تمام اخیاء حق' محمد حق اور قیامت حق اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ اَنتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ "وَالاَرضِ وَمَن فِيهِنَّ وَلَكَ اَلحَمدُ اَنتَ الْحَقُّ وَوَعدُكَ الْحَقُّ وَلِقاءُ كَ حَقُ وقولكَ حَقُ وَالجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُحَقُ وَالنَّيُونَ حَقُّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ آپ علی نے اللہ تعالی کی حمد کی جواس کی قبولیت کے لا کُق معمی کہ اس کی کوئی نمایت نمیں پھر ایس حمد کی جواس مقام کے لا کُق معمی کہ اس نے آ مانوں اور زمین کو ظلمت وعدم سے ظاہر فرمایا اس کے مقام و ملکیت کے شایان شان حمد کی کہ وہ آ مانوں اور ذمین اور ان میں جو پچھ ہے سب کو شامل ہے اور پھر اس کے وجوب وجود کے مطابق حمد کی کہ وہ ہی حق ہے۔

یہ توباری تعالی کے کمالات زاتیہ اور صفات عالیہ کی حمد ہے جہال توباری تعالی کے احسان کرم انعامات اور نعتوں پر آپ علیہ کی طرف ہے حمد ہے جوان گت ہے شار کے حداور لا تعداد ہیں۔

اس کی تعمقوں پر حمد

اصحاب سنن اور امام احمد نے حضرت ابوامامہ رفنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ عند اللہ کا تا قاول فرماتے تو یہ کلمات کتے۔

اَلْحَمدُ لللهِ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا بَارَكًا بَارَكًا بَهُ عَمَامِ مَرَكُثِرُ طَيْبِ اور مبارك الله كے لئے في الله الله ي كفانًا واوانًا كافي اور بادى ہے اور مادادب محاج نميں غيرُ مُكفِّه وَلاَ مُودَع الله الله الله عنه ولاَ مُستَغنى عَنه ولاَ مُن ولاَ مُستَغنى عَنه ولاَنه ولاَنهُ ولَانهُ ولاَنهُ ولَانهُ ولاَنهُ ولَانهُ ولَانهُ ولَانهُ ولَانهُ ولَانهُ ولَانهُ ولَان

غیر مکفی میں غیر مرفوع ہے اور آخر میں لفظ ربنا کی خبر ہوگا مفہوم ہوگا ہمارارب طعام کا محتاج نہیں' ہمارارب فضل سے انکار نہیں فرماتا' اس کی حمد و ثنا متروک نہیں بلحہ اس کی حمد دائی ہے اس سے کوئی بے نیاز نہیں بلحہ تمام اس کے فقیر اور ہر شی میں اس کے محتاج ہیں۔

علامہ مناوی کہتے ہیں اگر غیر پر نصب ہو تو پھر یہ حمد کی صغت ہو گی اب معنی یہ ہوگا۔ ہم حمد بار بار کریں گے ہم تیری حمد ترک نہیں کریں گے ہم جھے ہے بے نیاز نہیں ہو کتے اور اب لفظ رہنا ہلور ندامنصوب ہوگا۔

حضور سرور عالم علي نق أمت كو جامع حمريه كلمات سے نواز الور اشيں اس

بر شوق وتر غیب دی۔

حضرت او المامدر منى الله عند سے مجھے ہے رسول الله علي في ويكھا ميں مونوں كو حركت ديك رمايا الله علي الله على الله على الله علي الله على ا

اذ کو الله تعالی میں الله تعالی کاذ کر کررہا ہوں۔ فرمایا کیا تجھے الیمی چیز نہ ہتاؤں جو دن رات کے ذکرے افضل واکثر ہو عرض کیایار سول اللہ علیقے ضرورہتا ہے۔آپ علیقے نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔

الله کی پاکیزگی مخلوق کے برابر الله کی
پاکیزگ اس کے پُر ہونے کے
مطابق الله کی حمد زمین وآسان کی اشیاء
کے برابر الله کی پاکیزگی اس کی کتاب
کے شار کے مطابق پاکیزگی ہر شی کی
تعداد کے مطابق الله کی پاکیزگی ہر شی

آتمام حمد الله کے لئے گلوق کے مرآمہ اللہ کے اللہ کا متمام حمد اللہ کے لئے اس کی گلوق کی جگہ کے جگہ کے مطابق کم تمام حمد اللہ کے اللہ تمام حمد اللہ کی اس کی کتاب شار کے برابر تمام حمد اللہ کی اس کی کتاب شار کے برابر تمام حمد اللہ کی برشی کے برابر تمام حمد اللہ کی برشی کے برابر اور تمام حمد اللہ کی برشی مے برشی کے برابد اور تمام حمد اللہ کی برشی برے۔

سُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلقَ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ اللهِ مِلءَ مَا خَلقَ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الأرضِ وَالسَّمَاءِ مُبحَانَ اللهِ عُدَدَ كُلِّ مَا فِي الأرضِ وَالسَّمَاءِ مُبحَانَ اللهِ عُدَدَ مَا حَصَى كِتَابِهُ سُبحَانَ اللهِ عُدَدَ مَا أحصَى كِتَابِهُ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَى سُبحَانَ الله عَلَى الله عَدَدَ كُلِّ شَى سُبحَانَ الله عَلَى كُلُ شَيْ

الحَمدُللهِ عَددَمَا خَلَقَ وَالحَمدُللهِ عِددَ مَا فِي مِلءَ مَا خَلقَ وَالحَمدُ للهِ عَددَ مَا فِي الاَرضِ وَالسَّماءِ وَالحَمدُللهِ كُلِّ مَا فِي الاَرضِ وَالسَّماءِ وَالحَمدُللهِ كُلِّ عَددَ مَا حَصى كِتَابَه وَالحَمدُللهِ عَددَ مَا حَصى كِتَابَه وَالحَمدُللهِ مِلءَ مَا أحصى كِتَابَه وَالحَمدُلله مِن كُلِّ مِن مَل مَحدد كُلِّ شنى وَالحَمدُللهِ مِن كُلِّ مَنى وَالحَمدُلِيْ وَالمَستِدرِكِ)

حضرت این عمر رضی الله عنماے ہے رسول الله علی نے فرمایا جس نے تین وفعہ سے کلمات پڑھے۔

تمام حمد تمام جمانوں کے پالنمار کے لئے ہے اس کی حمد کثیر 'طیب اور بایر کت ہے ہر حال میں الیم حمد جو اس کی نعتوں کے برابر اور اس پراضافہ کابدل ہو۔ اَلحَمدُ للهِ رَبِ العَالِمِينَ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِ حَالًا حَالٍ حَمدًا يُوالِى نِعمه ويُكَافِي مَزيدَه ويُكَافِي

تو لکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے ہدے نے جو تیری حمد و نقتہ یس ہیان ک ہے ہم اس کی حقیقت سے کماحقہ آگاہ نہیں ہو سکے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ اس پر کیا لکھیں تو اللہ تعالی تھم فرما تا ہے۔جو میر ہے ہدے نے کماوہ ہی لکھ دو۔

امام بہتی نے حضرت مصعب بن سعدے انہوں نے اپ والدر سنی اللہ عنہ بے نقل کیا ایک اعرافی نے حضور علیقہ سے عرض کیا مجمعے نافع دعا کی تعلیم و بیجئے آپ علیقہ نے فرمایا یہ کلمات کمو۔

یاللہ تمام حمر تیرے لئے ہے اور ہر معالمہ تیری طرف لو فاہے۔ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمدُ كُلُهُ وَالِيكَ يَرجِعُ الاُمرُّكُلُهُ

تو سدنا محمد رسول الله عليه تمام عوالم من رب العالمين كے سب سے بوے احمد الحالم ين بين و نيا من جيساك احاد يث من گزر چكاب اور آپ عليه آخرت من بھى احمد الحامد ين بين جيساك احاد يث شفاعت وغير ه من ہے۔

محدث ان حبان نے صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل روایت میں نقل کیار سول اللہ علی ہے فرایا اللہ تعالی ایس جملی فرمائے گا کہ مجمی بھی پہلے نمیں فرمائی ہوگی تو آپ علی اللہ تعالی کے حضور حالت سجدہ میں گر جا کیں گے۔ اور ایسے کلمات سے حمر کریں گے۔ اس سے پہلے ایس حمر کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ بی کوئی ایس حمد بعد میں کرے گا آپ علی ہے سالہ تعالی فرمائے گا۔

یامحمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسك تكلم تسمع واشفع شفع (التوغیب للمنذری)

حاری و مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے میں اپندب کر یم سے اذان طلب کروں کا تواجازت دی جائے گی اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔

اے محامد کے ساتھ حمد کروں گاکہ اس پر مجھے بھی قدرت نہ ہوتی اگر دہ مجھے وحی نہ کی جاتمیں۔

> ان میں یہ الفاظ کھی ہے۔ فاحمد رہی بتحمید یعلمنیه ربی

مین این رب کی حمد کروں گا (جو وہاں ہی) مجھے میر ارب تعلیم دے گا۔

ر ندی کی روایت میں ہے میں تحدہ میں کروں گا۔

الله تعالى مجھے شاہ حمد وحی فرمائے گا۔

فيلهمنى الله من الثناء والحمد ابر كربعد مجمح فرمايا جائكا-

سر اٹھاؤ ما تکو عطاکیا جائے گاشفاعت کرو قبول کی جائے گی اور کمو سنا جائے گامیمی مقام محمود ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے عنقریب تمہارا ربتہیں مقام محمود پر کھڑ افرمائے گا ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لك وهوالمقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما

الم خاری اور مسلم کے سے بھی الفاہ ہیں میں عرش کے ینچ آگر اپنے رب کے حضور سجدہ میں گروں گا۔

ثم یفتح الله علی من محامده وحسن الثناء علیه شینًا لم یفتحه علی احد قبلی

تو اللہ تعالی اپنے محامہ اور حسن شاکا دروازہ مجھ پر کھول دے گا جو مجھ سے . پہلے سمی براس نے نہیں کھولا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کر یم علیہ پر عظیم در دازہ کھولے گاجس سے اپنی ذات اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کر یم علیہ فرمائے گاور آپ علیہ کے مقام احمدی علیہ (سب سے زیادہ شاکر نے دالے) کو تمام اہل موقف پر اشکار فرمائے گا۔ اور عمد آپ علیہ کے ہاتھ میں اواء حمد آپ علیہ کے ہاتھ میں

حتی کہ روز قیامت اللہ تعالی لواء حمر آپ علیا ہے کو عطافرمائے گا۔ یہ وہ جھنڈا ہے جوانواع محامہ کو جامع ہو گااوراس کے نیچے تمام انبیاء اور تمام انسانیت ہوگی۔

امام ترمذی نے حضرت اوسعیر خدری رمنی اللہ عنہ سے نقل کیارسول اکرم منطقہ نے فرمایا۔

روز قیامت میں اولاد آدم کا سر دار ہوں کالیکن اس پر گخر شمیں میرے ہاتھ حمد کا جھنڈا ہو گا گر گخر نہیں اس دن آدم اور دیگر تمام انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہو تکے اور میں سب سے پہلے قبرے اٹھ کرآؤں گا گر گخر نہیں۔ قبرے اٹھ کرآؤں گا گر گخر نہیں۔ انا سيدولد آدم يوم القيامة ولافخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر ومامن بنى آدم يومنذ فمن سواه الاتحت لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولافخر

نوف لواء حمر پرہم نے اپنی کتاب "الایمان بعوالم الاخوة" من خوب گفتگو کی ہے
اللہ تعالی نے سید نامحمہ مرحول اللہ علیہ کی امت کو اپنے رب کی کثرت حمر
کرنے اور اپنے رسول سید نامحمہ علیہ (سب سے زیادہ حمد کرنے والے) کی اتباع کی وجہ سے حمادون (اللہ تعالی کی زیادہ حمد کرنے والے) قرار دیا ہے۔ (اللہ تعالی ہمیں بھی الن لوگوں میں شامل فرمادے۔)

٣ \_ ال سيدنا محد علية كالمفهوم

درودارامی مس ال نی علی ہے کون مراد ہیں۔اسبارے میں اہل علم کا

اخلاف

ا جمور کارائے یہ ہے کہ اس سے مرادوہ تمام لوگ ہیں جنسیں صدقہ لیناحرام ہے۔

ان کی د کیل سے روایات ہیں۔

المام خاری نے حفرت اوہ ریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اللہ علقے کی خدمت اقد س میں کٹائی کے وقت کھوریں لائی تئیں حتی کہ ان کا ڈھر مگ گیا امام حسن اور لمام حسین رضی اللہ عنمادونوں کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے کھور اٹھا کر منہ میں ڈال لی آپ علی نے ان کی طرف و کھا اور کھور منہ سے نکال کر فرمایا۔

اما علمت ان آل محمد صلى الله كياتهي علم نيس آل محمد صلى الله عليه وسلم لاياً كلون الصدقة نيس كماتے ؟

۱۔ امام مسلم نے حضرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ سے ذکر کیار سول اللہ علی نے مقام خم پر خطبہ دیااللہ تعالی کی حمدوثا کی وعظ و نصیحت فرمایا اس کے بعد فرمایا لوگو میں انسان ہوں عنقریب میرے رب عزوجل کی طرف سے پیغام لانے والا میرے پاس آئے گا( لیعنی میر اوصال ہو جائے گا) میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں آیک تو کتاب اللہ عزوجل جن میں ہداہت و نور ہے اللہ تعالی کی کتاب خوب مضبوطی سے تھام لو اور اس سے تمک کرو آپ علی ہے نے کتاب اللہ پر عمل کے لئے خوب تح یص و ترغیب فرمائی اور دور مر امیری اہل میت اور دور فعہ فرمایا۔

اذ کروا الله فی اهل بیتی میں تہیں اپنی اہل بیت کے حوالے سے خوف الی یاد دلا تا ہوں۔

حصمیٰ بن سبرہ نے پوچھازید اہل ہیت کون ہیں؟ کمااز داج مطهر ات اہل ہیت ہیں۔لیکن اہل ہیت وہ ہیں جس پر صدقہ حرام ہے پوچھادہ کون ہیں؟ فرمایادہ ال علی 'ال عقیل 'ال جعفر اور ال عباس ہیں پوچھا کیاسب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ تمام آل ہیں کیونکہ حدیث میں چچھے گزر اال مجمد صدقہ نمیں کھاتے صحیح

سے عام ان یں یو مد طدیت کی بیچے حور اس میں میں اس میں ہے۔ اس میں ہے در سول اللہ میں ہے در مول اللہ میں ہے در سول اللہ ہے در سول ہے در

ک کل ہے۔

وانها لا تحل لمحمد ولا لال نرويه محمطية كا طال ب اورندال محمد معلقة كالله كالمحمد معلقة كالراب المحمد المحم

تو ورود امراہی میں ال سے مراد میں لوگ ہے جن پر صدقہ لیما حرام ہے کیونکہ احاد ہے ایک ووسر نے کی تغییر کردیتی ہیں۔ ۲۔ بعض علماء کی رائے

بعض علماء کی رائے ہے کہ یمال ال محمد علیہ سے ازواج مطرات مرادین امام این عبدالبر نے التمہید میں میں لکھا ہے اس پر دلیل مسلم وغیرہ کی روایت ہے جو حضرت اور حمید مباعدی رفنی اللہ عنہ سے مروی ہے صحابہ نے عرض کیا یار مول اللہ علقہ ہم آپ علیہ برصلاۃ کیے پر حیس ؟ فرمایا یول پر صو

اللهم صل على مُحَمَّد وَعُلى يالله حضرت محمعَلية براورآب عَلِينَة اللهم الله على الله عضرات اللهم الله الله المراحول كالزواج مطرات اوراولاد برر حمول كالزواج مطرات اوراولاد برر حمول كا

نزول فرما\_

ادر په روايت د گرروايات مي لفظ ال کو متعين کرد جی ہے۔ س- تبسر امو تف

بعض علماء کی رائے ہے ہے کہ یماں آل سے مراد تمام امت اجامت یعنی
تا قیامت حضور علی کے تمام غلام میں جلاء الا فمام میں ہے کہ امام ابن عبدالبر نے
بعض اہل علم سے اسے نقل کیا سب سے پہلے یہ قول حضرت جابد بن عبداللہ کا ہے امام
المبھی نے اسے ذکر کیا حضر سے سفیان ٹوری وغیرہ سے بھی بھی مروی ہے بعض اصحاب
شافعی نے اسے ذکر کیا حضر سے سفیان ٹوری وغیرہ سے بھی بھی مروی ہے بعض اصحاب
شافعی نے اسے پہندیدہ تول قرار دیا شیخ طیب طبری نے اسے نقل کیا شیخ محی الدین نودی
نے شرح مسلم میں اسے ترجیح دی اور شیخ از ہری نے اسے مختار قرار دیا۔

(القول البديع)

اس پر قوی ترین دلیل یہ ہے کہ سمی بھی معظم دنعتد ای ال اس کے دین اور عظم کے تابع موج بیں ال کا لفظ اس پر دال ہے کیونکہ یہ ال یوزل سے مشتق ہے اس کا معنی ہے رجوع کرنا 'اتباع بھی اپنے متبوع کی طرف امام اور پناہ گاہ ہونے کی وجہ ہے رجوع کرتے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

الاً آل لوط فَجَينَا هُم بِسَحَر سواۓ لوط ك محر والول ك مم في (سوره الفعر ٣٣) اشيل پيچلے پر سياليا۔

یمال ال ہے ان کے اجاع اہل ایمان مراد ہیں خواہ رشتہ دار ہوں یانہ ہوں تو جب بھی یہ لفظ آل درود شریف میں یا کسی دعا میں آئے ادلاً اس میں قریبی رشتہ دار اور پھر باقی تمام تمبعین شامل ہوتے ہیں۔ مہے بعض علماء کی رائے

بعض علاء نے فرمایا دروہ اہر اہمی میں ال سے آپ علی کے صاحب تقویٰ امتی مراد ہیں اس پر دلیل یہ بیان کی امام طبر انی نے سند کے ساتھ حضرت انس رمنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علی ہے عرض کیا گیایار سول اللہ اللہ علی ہے کون ہیں ؟ فرمایا ہر متق اس پر حضور علی ہے تلاوت کی۔

إِنْ أُولِيآءُ هُ وَالاً أَلُمُتُقُونَ الله تَعَالَى كَ اولياء صاحب تقوى بى

500

٥- تنبيه يركفتكو

درود ابراہیمی میں کما صلیت علی ابر اهیم (جس طرح الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاة تازل کی) کے الفاظ ہیں۔

امام این حجر عسقلانی فتح الباری مین لکھتے ہیں کہ یمال یہ اشکال ہے معبہ (جس
کو تشبیہ دی جائے )مشہد بہ (جس سے تشبہ دی جائے ) سے کم در جہ پر ہوتا ہے اور یمال
معاملہ بر نکس ہے کیونکہ حضور سر در کا گنات علیقے تناسید ناابر اہیم اور ان کی ال سے
ملاشبہ افضل ہیں خصوصاً جبکہ ال محمہ بھی کما گیا ہے تو افضل ،ونے کی وجہ ہے آپ پر
صلاۃ بھی ہر صلاۃ ہے افضل ،ونی چاہئے اس کے مختلف جو لبات ہیں ہم علماء متقد مین کے
حوالے سے بعض کاذکر کر رہے ہیں۔

ا۔ تشبیہ فقط اصلِ صلاۃ میں ہے

ند کور تثبیہ صلاۃ کی قدر وکیفت میں نہیں بلحہ صرف اصل صلاۃ میں ہے جیسا

کے ارشادباری تعالی ہے۔

ہم نے تمباری طرف دحی کی جیسا کہ نوح اور ان کے بعد انبیاء پر کی۔ إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كُمْا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَّالنَّبِيْنَ مِن بَعْدِهٖ

یماں بھی تشبیہ اصل وحی میں ہے نہ کہ اس کی تعداد اور فضیلت کے حوالے ہے اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا۔

احان کرو جیما کہ اللہ تعالی نے تم پر

وَاحْسِن كُمْ آخَسَنَ اللَّهُ الِيكَ

احیان کیا۔

اس میں کوئی شبہ ہی نمیں کہ کوئی بھی آدی اس قدر احسان نمیں کر سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مراد صرف اصل احسان ہے نہ کہ اس کی تعداد 'اس طرح محاورہ ہے اپنی اولاد پر اس طرح احسان کر جس طرح تونے فلاں پر کیا تو یساں بھی اصل احسان ہی مراد ہے۔

تواب معنی یہ گھر ایاللہ سیدنا محمد علیقہ پراپنے ہاں مقام ممال اور منزلت کے مطابق صلاۃ کا نزول فرما جیسا کہ تونے اپنے ہال حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے مقام کے مناسب صلاۃ نازل فرمائی۔

٢\_ تثبيه صرف ال تك محدود ٢

یمال تثبیہ صرف ال کی بی محدود ہے اللهم صل علی محمد پر جملہ مکل ہو جاتا ہے وعلی ال محمد کما صلبت الگ جملہ ہے صاحب فتح الباری فرماتے ہیں چیخ این وقیق العید نے اس جواب کارد کرتے ہوئے کما کہ غیر نی کے برا نہیں ہو سکتا تواب ال کے لئے ووصلاۃ کیے طلب کیا جا سکتا ہے جو حضرت ابر اہیم علیہ السلام اوران کی ال انبیاء کو حاصل ہے اس کا جواب یول ممکن ہے کہ یمال مطلوب صرف تواب ہے کہ یمال مطلوب صرف تواب ہے نہ کہ وہ تمام صفات جو تواب کا سبب بنتی ہے۔

علامہ بلقینی کا جواب تھی اس کے قریب ہے کہ تثبیہ قدر ورجہ میں نہیں کہ اس سے غیر نی کانی کے برابر ہونا لازم آ جائے بلعہ تثبیہ اصل ملاۃ میں ہے اور یہ انبیاء اور ال کے در میان مشتر ک ہے۔

۳۔ دوام واستمر ار مر ادے

القول البدیع میں ہے بیخ اسلام تقی الدین بی نے فرمایا جب ایک آوی

اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم کمہ

رصلاۃ کاعرض کیااور پھر دوسر ہے نے بھی ہی کما تو ووسر ہے کی صلاۃ پہلے کی صلاۃ ہے

غیر ہے یہ دونوں ایک نہیں کیونکہ مطلوب آگر چہ مشابہ ہیں گر طالب کی وجہ ہے چدا
جدا ہیں یہاں آگر چہ دونوں کی دعا میں صلاۃ علی النبی مقبول ہیں کیونکہ درود شریف
مقبول دعا ہے تواب ایک کی طلب دوسر ہے کاغیر ہوگی ورز تحصیل حاصل لازم آئے
جیسا کہ ان کے صاحبزادے تاج بی نے کماجب بھی کوئی بعد ودعا (صلاۃ) کرتا ہے تو
جیسا کہ ان کے صاحبزادے تاج بی نے کماجب بھی کوئی بعد ودعا (صلاۃ) کرتا ہے تو
اللہ تعالی حضور علیق پر ایسی صلاۃ بھیجتا ہے جو حضرت ادامیم علیہ السلام پر صلاۃ کے
مطابق ہوں جو سید تااہر انہم علیہ السلام اور ان کی ال کو حاصل ہیں کیونکہ آپ علیقی کے مطابق ہوں جو سید تااہر انہم علیہ السلام اور ان کی ال کو حاصل ہیں کیونکہ آپ علیق پر اس صلاۃ پڑھے دوالوں کا انحصار ہی نہیں ہو سکتا۔

٣- تشيه مجموع كى مجموع كے ساتھ

یمال تشبیہ مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ ہے کیونکہ ال ابر اہیم علیہ السلام میں انبیاء میں جوآل محمد علیقہ میں نہیں جب حضور علیقہ اورآپ علیقہ کے لئے سید ناابر اہیم اور ان کی آل والا صلاقہ ان آگا کیا تو اب آپ علیقہ کی ال کے لئے مطلوب صلاقہ میں ہے وہی

اے حاصل ہے جو ان کی شان و مرجہ کے لائق ہے کیونکہ یہ انبیاء کا مرجہ نہیں پاسکتا اب باقی جو کیر اضافہ انبیاء کے لئے ہے جن میں سیدنا ایر اہیم بھی ہیں وہ تمام کا تمام سیدنا محمد رسول اللہ علی ہے گئے ہوگا اس ہے آپ علی کے کورہ فضیلت حاصل ہوئی جو کی دوسر نے کو حاصل نہیں حافظ این حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا القول البد کیے میں اس کی تفصیل ہے جلاء الا فیام میں ذکر کیا اور کمایہ پہلے جولیات ہے احسن ہے حافظ نے فتح الباری میں امام نووی ہے نقل کیا احسن جو اب امام شافعی والا ہے کہ تشبیہ کا تعلق صرف ال ہے ہا اس طرح وہ جو اب کہ اصل میں تشبیہ ہے یا مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ مجموعہ کے ساتھ میں تشبیہ احسن ہے مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ تشبیہ احسن ہے مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ تشبیہ احسن ہے مجموعہ کی انہوں نے ثابت رکھا اور بہتر یہ ہے کہ یوں کما جائے کہ سیدنا محمد رسول اللہ علی کا ایر ایم میں سے باعد ان کی ال میں سب سے افضل میں سیدنا محمد رسول اللہ علی کا ایر المی طور نے سیدنا ابن عباس رسی اللہ عنما ہے اللہ تعالی کے میں اللہ عنوی کی اللہ تعالی کے اس دھر ت علی بین ابنی طور نے سیدنا ابن عباس رسی اللہ عنما ہے اللہ تعالی کے اس اللہ کی بین ابنی طور نے سیدنا ابن عباس رسی اللہ عنما ہے اللہ تعالی کے اسٹاد گرای۔

بے شک اللہ نے چن لیاآد م اور نوخ اور ابر اہیم کی آل اولاد اور عمر ان کی آل کو مسارے جمال ہے۔ إِنَّ اللَّهُ اصطفى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (سوره آل عمران ٣٣)

کے تحت نقل کیا۔

محمد صلى الله عليه وسلم هو من ال ابراهيم

حضور عليقة خودال إرابيم من سے ہيں

ہیں تواب آپ علی کے الے ان کے حسب حال صلاۃ ہو گااور جوباتی ہو وہ تمام کا تمام آپ علی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ صلاۃ کی طلب و گیر الفاظ سے اعظم طلب ہے کیو نکہ جب وعا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ صلاۃ کی طلب و گیر الفاظ سے اعظم طلب ہے کیو نکہ جب وعا سے مطلوب مثب ہو کہ حصہ ہے تو آپ علی مثب ہو گا اور اس سے مطلوب مثب ہو گا اور اس سے موجہ کے لئے اس سے موجہ کی حصہ ہو گا اور اس کے مطلوب سید تا ایر آئیم علیہ السلام اور د گیر سے اکثر ہو گا اور اس کے ساتھ معبہ کی طرف سے ملئے والے خصوصی حصہ کہ بھی شامل کر لوجو آپ علی ہو گا اور اس سے مطاق کی موجہ کی طرف سے ملئے والے خصوصی حصہ کہ بھی شامل کر لوجو آپ علی ہو گا اور اس سے مطاق کی موجہ کی میں انبیاء بھی ہیں) پر سواکس کو حاص ہے۔ اس سے مطاق ہو گیا تو یہ صلاح ہو گا ہو اور اس کے تابع اور اس کے تابع اور اس کے تابع اور اس کے تقاضوں میں اشکار ہو گیا تو یہ صلاح الله تعالی علیه و علی الله و صلم تسلیما کنیرا و جزاہ الله سے نا افضل ما جزی نبیا عن امنه ی

۵\_مشهبه کاار فع جو ناضروری نهیں

یہ جو کما گیا ہے کہ معبہ بہ معبہ سے افضل ہوتا ہے یہ قاعدہ دائمی شیں بلتعہ بعض او قات تشبیہ مثل معبہ سے ہوتی ہے اور مبھی اس کے بغیر جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

اَللَهُ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ . اللَّه نُور بَآمَانُول اور زَمِين كاس كَ نُور و كَمشكُوةِ نُور كَم شكوة

(سوره نور مم)

تواب نور مشکوہ انڈ تعالی کے نور کے برابر کمال ہوسکتا ہے چو نکہ مشہبہ سامع کے لئے فاہر واضح تھا تواس لئے نور کی مشکوۃ کے ساتھ تشبیہ دے دی گئیاس طرح درود میں طاہر واضح تھا تواس لئے نور کی مشکوۃ کے ساتھ تشبیہ دے دی گئیاس طرح درود میں ہے کہ جب جمیع فرقوں کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی تعظیم مطلب اور مشحور تھی تو بہتر میں تھاکہ آپ علیقہ اور آپ علیقہ کی آل کے لئے وہ ہی طلب کیا جائے جو سید ناابر اہیم اور ان کی آل کے لئے ہے فتح الباری میں کمااس کی تا تمد حدیث کیا جائے جو سید ناابر اہیم اور ان کی آل کے لئے ہے فتح الباری میں کمااس کی تا تمد حدیث

ے آخری الفاظ فی العالمین کر رہے ہیں یعنی جس طرح سید نا ابر اہیم اور آل ایر اہیم پر صلاۃ عالمین میں معرد ف ہے۔

ملاة عالمین میں معرد ف ہے۔ ۲۔ سید نا خلیل ابر اہیم علیہ السلام کی شخصیص کی حکمت

یمال تثبیہ کے لئے سید نالد اہیم علیہ السلام کو ہی مخصوص کیوں کیا گیا ؟اور باقی انبیاء صلوات اللہ تعالی علیم کا تذکرہ نہیں ہوااس کے بھی متعدد جو لبات ہیں بعض کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔

ا\_سلام فرمانے کابدلہے

لتخصیص اس ملام کے بدلہ میں ہے جو سیدۃ ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج اس امت کو بھوایا تھالیام ترندی نے حسن قرار دیتے ہوئے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیار سول اللہ علیقے نے فرمایا میں شب معراج حضرت ایراہیم علیے السلام سے مایا توانسوں نے کہایا مجر علیقے۔

اقرئى امتك منى السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانهاقيعان وان غراسها سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر

ام طران نے ولاحول ولا قوۃ الا بالله كااضافہ ہى نقل كيا ہے۔ توسيد عظيل عليه السلام كام اس سلام كابد له اس در دد كذر يع عطاكيا كيا ہے۔ ٢- انہول نے ہمارانام مسلمان ركھا

تخصیص کی ہے وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہمارانام مسلمان رکھا جیسا کہ باری تعالی نے ہمیں یہ اطلاع فرمائی۔ انبول نے تمارانام ملمان رکھاہے اللي كتاول يس-

هُوَ سَمَّاكُم المُسلِمِينَ مِن قَبل (سورة حج ٤٨٠)

يه بھی ار شاد فرمایا

اے رب مارے اور کر ہمیں تمرے حضور گرون رکھنے والا اور جہاری اولاد

رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِمَينَ لَكَ وَمِن ذُرْيَتُنَا أُمَّةً مُسلِمَةً لُكَ

میں ہے ایک امت تیری فرمانبر دار۔ (سورة القرة ١٢٨)

اس میں کوئی شبہ نمیں کہ تمام عرب آپ کی اور آپ کے صاحبزادے حضرت اساعیل عليه السلام كى اولاد ميں تواس كا يامقام اوت كابدله دينے كے لئے تخصيص كروى ارشاد

بارى تعالى ہے۔

تمهار بإباراميم كادين

ملة ابيكم ابراهيم (سررة حح ١٨٠) ٣-يه خليل كررجه يريس

تخصیص و تثبیه کی دجہ یہ بھی ہو سکت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابر اہیم علیہ

السلام كومقام خلت عطافر مايا بالله تعالى كارشاد عالى ب-

وَاتَّخَذَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً اورالله غايراتيم كواپناكر اووست مايا

(صورة النساء ١٢٥٠)

اور سیدنا محمد سول الله علی کو الله تعالی نے خلیل اور صبیب دونوں در جے عطافر مائے میں توآپ علی اللہ تعالی کے حبیب اعظم اور خلیل اکرم ٹھسرے کیو نکہ وہ مقام خلت جو حضور عليه كو عطا ہواوہ حضرت ابرائيم عليه السلام كو عطاكردہ مقام فلت سے كميس

ا۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رینسی اللہ عنماے روایت کیار سول اللہ علیہ نے

الله تعالى نے خلیل ہایا جیسا که حضرت ايرانيم عليه السلام كوخليل بنايا ميراادر

ان الله اتخذني خليلا كما اتخذابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل حفرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ روز قیامت جنت میں آمنے سامنے ہو گا ابراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مومن بين

عبال مارے ور میان۔

خليلين

۲۔ امام میستی او یعنی اور ہزار نے حدیث معراج میں منقل کیا اللہ تعالی نے حضور عربی ہے۔ سے فرمایایا محمہ علیقی عرض کیا لیبک یارب فرمایا ما تگو عرض کیا یا اللہ آپ نے ایر اہیم کو خلیل منایا ہے او یعنی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔

مِن تنهيل بھي اپنا خليل ما تا ہون۔

انى اتخذتك خليلا

يهتى ميس ب فرمايا

مي خ تهيس اناصيب مايا ع

قداتخذتك حبيبا

(شرح المواهب،٢-١٠٣)

س-الم مسلم نے حضرت الد ہریرہ اور حضرت عذیفہ رضی اللہ عنما سے نقل کیا حضور علیف نے حدیث شفاعت میں فرمایاروز قیامت لوگ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کا عرض کریں مے تو وہ فرمائیں مے میں صاحب شفاعت نہیں ہوں۔

میں خلیل ہوں مگر دور دور سے معین

انما كنت خليلا من وراء وراء

- - 00/ = 3.

دونوں الفاظ میں ہمز ہبلا توین ہیں دونوں کو اضافت سے مقلوع ہونے کی وجہ سے مخل برضم بھی ہو کتے ہیں۔

الم تسطلانی تکھے ہیں لفظ دراء کا تکر ارسید تا محمہ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔

لانه حصلت له الر و یة والسماع کیونکہ آپ علیہ کو دیدارباری تعالی اور
لکلامه تعالی بلاو اسطة کلام الی کا ساع بلاو اسطة کا مقام خلت اللہ تعالی نے آپ علیہ کو اپنا حبیب تو حضور علیہ کا مقام خلت سے کہیں بلدے۔

منایاے اور یہ مقام خلت سے کہیں بلدے۔

٣- جيباكداس پروه صديث شاہد ہے جي الم ترندى وارى احمد اور ديكر محد هين نے حضرت ابن عباس رفنى الله عنما ہے ذکر كياكد صحابہ ايك دن اجماعى صورت ميں آپ عليقة كے انتظار ميں بيٹھ تھے آپ عليقة جب قريب تشريف لائے توان كى تفتلو سى ان ميں ہے ايك نے تعب كا اظہار كرتے ہوئے كما الله تعالى نے حضرت ايما ہيم عليہ السلام كو فليل منايا ہے دوسرے نے كما حضرت موى عليہ السلام كو الله تعالى نے كلام كادر جه عطافر مايا ہے تعبرے نے كما حضرت عيمى عليہ السلام الله تعالى كا كلمہ اور روح چوتھ نے كما حضرت آدم عليہ السلام الله عقالى كا كلمہ اور موح چوتھ نے كما حضرت آدم عليہ السلام الله عقالى كا كلمہ الله عليہ السلام الله عقالى عنى جين اسے جين رسول الله عقالية كيا ہے واقعة حضرت ايم عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين حضرت موى عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين حضرت موى عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين حضرت موى عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين حضرت موى عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين حضرت موى عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين در حضرت آدم عليہ السلام الله تعالى كے خليل جين اور حضرت آدم عليہ السلام الله تعالى كے دوح اور كلمہ جين اور حضرت آدم عليہ السلام الله تعالى كے دوح اور كلمہ جين اور حضرت آدم عليہ السلام الله تعالى كے دوح اور كلمہ جين اور حضرت آدم عليہ السلام الله تعالى كے منى جين ۔

سنو میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فخر
سیں روز قیامت حمہ کا جھنڈا میرے
ہاتھ میں ہوگا محر فخر سیں سب سے
پہلے جنت کادروازہ میں کھولوں گا مگر فخر
سیں اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اس
میں واخل فرمائے گا اور میرے ساتھ
غریب اہل ایمان ہو گئے مگر فخر سیں
ادر میں بارگاہ خداوندی میں اولین
آخرین سے معزز ہوں مگر فخر سیں۔

الا وانا حبيب الله ولافخر وانا حامل لواء الحمديوم القيامة ولافخروانا اول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلينيها ومعى فقراء المومنين ولافخروانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر

(سنن دارمی ار۲۲)

٣ ـ تذكره جميل كي خاطر

جب انہوں نے امت محمد یہ علی کے لئے یہ دعاکرتے ہوئے عمل جمیل کیا تواس کے بدلہ تذکرہ جمیل کی خاطر ان کی شخصیص کی گئی اللہ تعالی نے ان کی دعا کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

رُبُّنَا وَابِعَثْ فِيهِم رَسُولاً مِّنهُم يَتلُو عَلَيهم آيَاتِكُ وَيُعَلِّمُهُم الكِتَابَ والحِكمة ويُزكِيهم إنَّك أنت العَزيزُ الحَكِيمُ

(سورة البقرة ١٢٩)

اے مارے رب اور مجمع ان میں ایک رسول انسیل میں سے کہ ان پر تیری میتی حادت فرمائے اور اسی تیری كتاب اور پخته علم سكھائے اور انہيں خوب ستحرافرمادے بے شک توہی ہے غالب حكمت والا

ای لئے ہمارے آقاد مولی علی نے فرمایا میں حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو اب اس امت کے لئے مناسب میں تھاکہ حفرت فلیل علیہ السلام کا تذکرہ جیل كر ان كايد تذكره جميل كول نه مو؟ حالا تكه انسول فيدد عاكى تقى - جس كى اطلاع قران نے ان الفاظ میں دی۔

اور میری محیام وری رکھ چھلوں میں وَاجْعُلُ لِي لِسَانُ صِدق فِي الأخوين (سورة الشعراء ١٨٠٠)

لیعنی میرے بعد آنے والوں میں میزے لئے شاحس اور یاد جمیل پیدا فرما اور بیہ حضور علیہ کی ہی امت یام او ہر بعد میں آنے والی امت ہے اس میں امت محمد یہ علیہ اولاداخل ہوگی کیونکہ آخری امت سمی ہے اور پھر انہوں نے اس کے لئے دعامھی کی تھی اللہ تعالی کاار شاہ مبارک ہے۔

بے شک سب لوگوں سے ایر اہیم کے زیادہ حقد اروہ تھے جوان کے پیروہوئے اور یہ نی اور ایمان والے اور ایمان

والول كاوالى الله ہے۔

يهال في سيدنا محمد علي اور الذين امنوا سامت محمديه علي مرادب

اور میری کی نام دری رکھ چھلوں میں

وَاللَّهُ وَلَيْ المُبُومِنِينَ

إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِابِرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

اتُبَعُوهُ وَهٰذَاالنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

(سوره آل عمران ۲۸)

حفرت خليل عليه السلام كي د عا وَاجعَل لِيَّ لِسَانَ صِدق فِي الأَخِرِينَ

میں اللہ تعالی سے ان اعمال اور یا کیزہ اقوال کی طلب بھی ہے جواس کے ہاں مقبول ہیں اور ان میں اللہ کے ہدوں کے لئے خیر و سعادت ہو او بیال اسان صدق سے عاصن مراد ہے اور بیا کی کے محاس پر مشمل ہونے سے عبارت ہے کیونکہ اسان کا استعمال

تین معانی میں ہو تاہے۔ ا۔ ثار جیساکہ پلے گزرا۔

۲\_زبال\_الله كاارشاد كراي ب\_

اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم بی کی زبان میں مھیجاکہ وہ انسیں صاف بتائے اور اس کی نشانیوں سے ہے آ سانوں اور زمین کی پیدائش اور تساری زبانول اورر محول كاختلاف

وَمَا أَرْسُلُنَا مِن رُسُولَ اِلأَبْلِسَان قُومِهِ لِيُبِّينَ لَهُم ﴿ (سورة ابراهيم مم) وَمِن آياتِهِ خَلَقُ السَّمَوَاتِ والأرض واختيلاف فالسينتكم وَالوَانِكُم (سورة روم ۲۲)

تيرے مقام پر فرمایا۔

لِسَانُ الَّذِي يُلجِدُونَ اللَّهِ أَعجَمِيَّ" وَهَذَالِسَانَ" عَرَبي مُبِين"

س\_ خود نفس زباں (جو منہ میں ہے) اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لأتُحَرِّك به لِسَانَكَ لِتُعجَلَ به

تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے (سورة القيامة ١٦١) عاته اليي زبان كوح كت ندوو

زبال اس کی جس طرف نسبت کرتے

میں مجمی ہے اور یہ زبال عرفی روش ہے

حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے لسان صدق کا سوال کر کے شا حسن 'اعمال صالحه 'اقوال مقبوله اور قربات و طأعات ما تکمیں تاکه ان کی ذات بعد میں آنے والوں کے لئے مقتر ااور اسوہ حذ ہے لسان صدق کمہ کر لسان گذب سے چاؤ کیا کیونکہ ایس تامیں کوئی حقیقت سیں بلعہ وہ ندموم ہوتی ہے اللہ تعالى كا ارشاد كرامى

اور چاہے ہیں کہ بے کیے ان کی

ويُحسَبُونَ أَن يُحمَدُوا بِمَالَم يَفْعَلُوا فَلاَ تَحسَبْنُهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ تَعْرِيف بوايول كوبر رُ عذاب سے . الْعَذَابِ (سورة آل عمران ۱۸۸) دورنه جانا\_

اور اس میں کوئی شبہ نہیں جس ذات کو سب سے عظیم 'لسان صدق' ثنابالحق' رفعت ذکر اور علومقام و منزلت عطاکیا گیاہے وہ سیدنا محمدر سول اللہ علیہ ہی ہیں انہی کی اللہ تعالی نے تمام عوالم اور جمانوں میں ثافرمائی انسیں کاذکر تمام مذکور پر بلعد فرمایا اور آپ علی کو ہر ایک سے موٹ مرکابد لہ عطافر مایااور ارشاد فرمایا۔

ورَ لَعِنَا لَكَ لَا كُوكُ كَ مُمارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(صوره الم نشرح م) كرويا-۵۔ حضور علی کے بعد سے افضل

حفزت خلیل علیہ السلام کی شخصیص کی ہے وجہ کھی ہو عتی ہے کہ وہ حضور علی ہے کے بعد تمام انبياء عليهم السلام سے افضل بيں بلحدر حيم باپ بيں ابر ابيم كالفظ سرياني ہے اور اس كا عربى ميں معنى رحيم باب كے ہيں اوريہ خليل الرحن بھي ہيں جيساكہ اللہ تعالى نے فرمايا ب اوريد محفخ الانبياء مهى بين الله تعالى في النيس الم كانام دياب

فَاتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ رب نَهُم إِتَّول حَ آزمايا تُواس فَ وه پوری کر د کھائیں فرمایا میں حمہیں لو گوں کا پیشواہانے والا ہوں۔

وَإِذَا بِتَلَى إِبِرَاهِيمَ رَبُّهُ ، بِكُلِمَاتٍ اورجب ابراجيم عليه اللام كواس ك إمَّامًا (صورة البقرة ١٢٣٠)

ب شك اراميم عليه اللام ايك امام

النيس امت قرار ديتے ہوئے فرمایا۔ إِنَّ اِبرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

(سورة النحل ٢٠٠) كتمار

اور يمال امت كامغموم ربنماكا مل اور معلم خرب النين قانت مهمي فرمايار شادباري تعالى ب\_

قَانِتًا لِلْهِ حَنِيفًا (سورة النحل ١٢٠٠) الله كافرمانبر واراورسب عيدا قانت 'الله تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرنے اور اس کی اطاعت پر پختگی افتیار کرنے والے کو کما جاتا ہے حنیف سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے غیر سے اعراض کرنےوالے کو کما جاتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نسیں کہ امام الائمہ اور ر ہنماکا مل جس ہے اوپر کوئی نہ ہو وہ سید تا محمدر سول اللہ علیہ ہی ہیں جن کی اقتراء میں شب معراج تمام رسولوں اور انبیاء علیم السلام نے نماز اداکی جس طرح آب علیہ ان ے دنیاش امام نے اس طرح آخرے میں بھی ان کے امام ہو تھے جیساکہ اظہار نعمت البيد كے طور برآب علي كان فرماياروز قيامت

كنت انا امام النبيين وخطيبهم من انبياء كا امام ُ فطيب اور صاحب شفاعت ہو نگا مر فخر نہیں۔

وصاحب شفاعتهم غير فخر

سید ناہر اہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مهمان نوازی کی 'ختنہ کیا اور سفیدبال دیکھے عرض کیا ہے کیا ہے ؟ فرمایا ہے و قار ہے عرض کیایار باس و قار میں اور اضافہ فرما اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ گواہی تھی دی کہ وہ اللہ تعالی کے تمام اوام كو يالات ارشاد فرمايا\_

اور ابراہیم علیہ السلام کے جو تورے وَإِبرَاهِيمَ الَّذِي وَلَيْ

(سورة النجم ٢٥٠) احكام مجالايا\_

خلت کے ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے ان کادل رحمٰن کے لئے خالی ان کی اولاد اس كے لئے قربان ان كى دات وج ك آك ميں اس كى خاطر جلنے كے لئے تيار اللہ تعالى نے ان کے سب ہے باطل قو توں کے ساتھ مناظرہ کاباب کھولا اور سیح ولا کل کے ساتھ انسیس ساکت وخاموش کردیااللہ تعالی نے اسبات کی خبر ہمیں ان الفاظ میں عطافر مائی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِللَّيلُ رَأَى مُو كَبًا في مرجب ان يررات كااند مراآيا أيك (صورة الانعام ٤٦) تاراو يكما\_

820

اور یہ ہماری ولیل ہے جو ہم نے ابر اہیم علیہ السلام کواس کی قوم پر عطافر مائی ہم (سورة الانعام '۸۳) جے جائیں در جول بلند کریں۔

وُتِلْكَ خُجُّتُنَا اتَينَا هَا إِبرَاهِيم عَلَى قُومِهِ نَرفَعُ دَرَجَاتٍ مِنَ الْشَاءِ

لعنی علم حجت میں ہم نے انہیں بلندی و غلبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے ہی کعبہ معظمہ کو تعمیر کیااور اللہ تعالی نے اضیں ہی فرمایا کہ تم لوگوں کو حج کی وعوت دو محضرت کے مناقب و فضائل کا احاطہ ممکن نہیں توایسے خلیل اور جلیل القدر سر دار کے لئے یمی مناسب تھاکہ حضور پرورودشریف کے وقت انہیں بھی شامل کیا جائے۔

۲. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنامحمد كامفهوم

لفظ برکت کے مشتقات کی ولالت دو امور پر ہوتی ہے ا۔ ثبوت و دوام ارزیادتی اور نمو صحاح میں ہے قد بوك اے كما جاتا ہے جو شى المت اور قائم ہو ابو کہ حوض کو کہتے ہیں کیو نکہ اس میں پائی کھڑا ہوتا ہے کماجاتا ہے اس میں برکت ہے لیمی تمواور زیاد تی ہے تبریك بركت كے لئے وعاكر ناكماجاتا ہے بارك الله تعالى ارشادباری تعالی ہے۔

که برکت دیا گیاده جواس آگ کی جلوه گاه میں ہے مینی موی اور جو اس کے آس ياس ميں يعنی فرشتے۔

إِن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَولَهَا (سورة النمل '٨)

اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق ير-

كاجاتا إبارك عليه اس سلسلہ میں فرمان باری تعالی ہے۔ وباركنا عليه وعلى اسحاق (سورة السفات ١١٣)

كاجاتا إدارك الله تعالى له صديث يس آيا ب

یااللہ مجھے ہدایت جس کی تو ہدایت دیتا ہے مجھے عانیت عطافر ماجس میں عانیت دیتاہے مجھے مجھیر وے اس طرف جس طرف تو چیرا ہے اور این عطاکر دہ میں رکت عطافر ما۔

ٱللُّهُمُّ اهدِنِي فِيمَن هَدَيتَ وَعَافِنِي فِيمَن عَافَيتُ وَتُوَلِّني فِيمَن تُولِّيتُ وبارك لي فيما أعطيت

مبارکہ اے کماجاتا ہے جس میں اللہ تعالی نے مرکت رکھی ہواللہ تعالی نے حضرت میسی علید السلام کے بارے میں فرمایا۔ وجَعَلنِي مُبَارِكُا أَينَمَا كُنتُ اور اس نے مجھے مبارك كيا مس كيس

(سورة مريم ۱۳۱) جول-

اور تبارك الله رب العالمين كامفهوم يه ب الله تعالى اليي كثرت صفات كمالات اور ان کی بقامیں سب سے بلعہ ہے اپنی مخلو قات پر احسان فیر ات اور عظیم انعامات کی فیاضی اور دوام کے لحاظ سے بھی عظیم ہے۔اس کا یہ وصف کامل مااات ذات کی کشرت اور مخلو قات پر خیرات کی صفاتِ افعالیہ کی کشرت پر شاهد ہے توبر کت تمام کی تمام الله تعنال كي طرف سے موتى ہے جيساك صديب كے دن آپ علي كى مبارك الگیوں سے جب پانی کے چشے بید نکلے تو فرمایا مبارک یانی حاصل کر تون

والبركة من الله تعالى (البخارى) اوريركت الله تعالى كل طرف عنب مرکت کسی بھی ٹی میں کثرت کے ساتھ خیر الی کا ثبوت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

وَجَعَلْنِي مُبَارِكُا أَينَمًا كُنتُ اور اس ن بحص ملاك كيا مِن كمين

(سوره مريم اس) جول-

لعِنْ مِين خيرات الهيه كام كزيول-الله تعالى كامبارك فرمان ہے۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلَةٍ مُبَّارَكَةٍ

المن الارار (سوره دخان ۳۰)

ب شک ہم نے ات برکت والی رات

کیونکہ اس میں بعدوں پر خیر الی کی کشرت ہوتی ہے ایک مقام پر فرمایا۔

اور ہم نے آسان سے برکت والایانی اجرا

وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمآءِ مَاءَ مُبَّارِكًا

(سوره ق ۱۹)

یعنی اس میں کثیر نفع اور خیرہے بھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔

تواس سے باغ اگائے اور اناج کو کا نا جاتا ہے اور تھجور کے لیے در فت جن کا پکا گاہما مندول کی روزی کے لئے اور ہم فَانَتُنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الحَصِيدُ النَّحَلُ بَاسِقَاتٍ لُهَا طُلع " نُصِيد" رِزقًا لِلعِبَادَوَا حَيْنًا بِهِ بِلِدَة مِيتًا

ناس عرده شرجایا۔

(سوره ق ۱۰۹٬۱۱)

زمین پر جوہر کات اللہ تعالی نے فرمائی ہیں ان کا مذکرہ ہوں فرمایا۔

اور اس میں اس کے اوپر سے انگر ڈالے (بھاری یو جور کھے) اور اس میں وَجُعَلَ فِيهَا رُوَاسِيَ مِن فَوقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

(سوره حم السجده ۱۰) برکت رکی

ای برکت کا منظریہ ہے کہ زمین میں ایک دانہ 'کئی گنادانوں کا سب بن جاتا ہے ایک محظی لگائی جاتی ہے تواللہ تعالی اس پر جس قدر چاہتا ہے پھل انگادیتا ہے اگر پر کت المی نہ ہو توایک داندا یک ہی دانہ ہے اس طرح کھٹی بھی فتبار ك اللہ دب العالمین.

سب سے زیادہ مبارک ہستی

جنستی کو سب سے زیادہ پر کات سے نواز آگیااور انہیں مبارک و مقد س ہمایا گیادہ سیدنا محمد سول اللہ علیائی ہیں ہی وہ ستی ہے جس کی ذات 'زرات' قلب انور' سمع واہم مبارک' عقل اور تمام حواس اور اکات میں برکت عطا فرمائی 'اس طرح ان پر بھی مرکت فرمائی اور جوآپ علیائی کو تمام عوالم سے بڑھ کر علم کامل ہدایت' عمل اور خیر عام عطافرمایا سے میں ایسی برکت دی کہ اس سے بڑھ کر عام یرکت کماں اور اس سے بڑھ کر کماں ؟

## ذات اقدس كى ركات

آپ علیقہ کی ذات صفات کا یہ عالم ہے کہ اس سے برکات و خیر ات کا فیضان ہوتا ہے مثلا جس پانی یا کھانے کوآپ علیقہ کا دست مبارک لگ گیااس میں برکت الہیہ شامل و سز ایت کر گئی جس طعام باپانی میں آپ علیقہ نے لعاب و دھن ڈال دیااس میں برکت ہی انسان کے سریا چرے یا جیم کے کسی حصہ کوآپ علیقہ نے مس فرما دیااس میں برکت شفااور تروتازگی پیدا ہو گئی جو کیڑاآپ علیقہ کے جیم اقدس کے ساتھ مس ہو گیاوہ سرا سریرکت بن گیا۔

صحابه كابركات ماصل كرنا

صحابہ آپ علیقہ کے وضو سے ہے ہوئے پانی ناک مبارک کاب دھن اور آپ علیقہ کے وضو سے ہے ہوئے پانی ناک مبارک کاب دھن اور آپ علیقہ کے کر وں سے تیرک حاصل کرنے میں نمایت ہی جدد جمد محنت کرتے سے ہم نے اپنی کتاب حول شائلہ الحمیدہ میں اس پر دللائل ذکر کئے ہیں۔ جن میں پیاسے کے لئے سیرالی اور ممار کے لئے شفا ہے۔

ويكھنے اور سننے ميں بركت

الله تعالى نے آپ علیف کے سننے اور و کیفے میں ایسی برکت عطافرمائی که آپ علیف نے فرمایا۔

یں وہ ویکھنا ہوں جو تم نسیں ویکھنے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں ہنے۔ اِئِي أَرَىٰ مَالاً تَرُونَ وَٱسْمَعُ مَالاً تُسَمِّعُونَ تُسْمَعُونَ

خلق میں برکت

الله تعالى نے آپ عَلَيْنَة كا خلاق مِن يركت دى توآپ عَلَيْنَة خلق مِن تمام لوگوں سے عظیم قرار پائے۔ توگوں سے عظیم قرار پائے۔ قلب انور میں بركت

الله تعالى في الم عليفة ك قلب انور مين بركت دى توات قرآن ك

نزول مع الفاظ معانی مفاہیم تفصیلات اس کی روح و منشا اس کے انوار واسر ارکے ساتھ حاصل کرنے کی قوت دے وی ایسی کشادگی کماں ہے ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشار و فرمایا۔

نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ الصروح الامِين لے كر اترا تمارے (سورة الشعراء ٩٣-١٩٣) ولير۔

لعِیٰ آپ علی کے قلب انور کو تمام دلوں سے خاص فرمالیا۔

قوت جسمانی میں برکت

الله تعالى نے آپ علی کے قوت جسمانی میں الیی برکت وی کہ کمی میں آپ علی کے مقار ویے ان مقالیت کے مقال کو آپ علی کی مقار ویے ان کی نفاصیل کے لئے ہماری کتاب "الشمائل الحمدید" کی طرف ضرور رجوع سیجے میر ایرت اور علم میں بر کت

الله تعالیٰ نے آپ علیہ کی بدایات اور علم میں بدیر کت فرمائی کہ آپ علیہ کی بدایات اور علم میں بدیر کت فرمائی کہ آپ علیہ کی بدایت تمام مخلوق کو شامل و تافع تھسر بی الله تعالی کاار شاد گرای ہے۔

إِنْمَا أَنتَ مُنفِر " وَلِكُلِ قُومٍ هَادٍ مَ مَ تَوَدُّر سَاكُ والله واور برقوم ك

(سورة الرعد \_ ) بادى \_

اس کا مفہوم این مردویہ نے حضرت این عباس سے اور این جریر نے حضرت عکر مداور الله الفنحی سے یہ نقل کیا۔

ان المنذر والهادى هو الرسول منذر وبادى عراد الله تعالى ك صلى الله عليه وسلم رسول بين ـ

اور اس پر دلیل میہ ہے کہ ھاد کا عطف منذر پر ہے اور لکل قوم کا تعلق اس ہے ہے تو آپ عَلَيْتُ ثمّام اقوام کے لئے باوی ہیں اور آپ کی ہدایت تمام اسم کے لئے ہے کیو تکہ اللہ تعالی نے آپ عَلِیْتُ کے لئے تمام انواعِ ہدایت کو جمع فرمادیا ہے اللہ تعالی نے انہیاء اور الن کی تعلیمات وور جات کاذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ اُولْنِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُدَاهُمُ يه بي جي جن كو الله نے بدايت كى تو تم افتده (سوره الانعام ، ٩) انسيس كى راه چلو۔ الله تعالى نے فيهم افتده (ان كى اتباع كرو) شيس فرمايا كيونكه آپ عَنفَ كوكسى بھى پہلے نبي كى اتباع كا تحكم شيس بلحه فرمايا فيهداهم افتده (ان كو طنے والى بدايات كى اتباع كرو) اور بلاشيہ انسيس طنے والى بدايات الله تعالى بى كى طرف سے تھى تو الله تعالى نے اور بلاشيہ انسيس طنے والى بدايات الله تعالى بى كى طرف سے تھى تو الله تعالى نے آپ عَنائِ كَ تمام بدايت كو جع فرماتے ہوئے تمام كى تعليم دى توآپ عَنائِ كى الله تعليم دى توآپ عَنائِ كى الله تعليم دى توآپ عَنائِ كى الله كارور بدايت كو منزل تك پينچا نے تعليم دہدايت ہو تو منزل تك پينچا نے الله عليم دہدايت ہو تو منزل تك پينچا نے الله عليم دہدايت ہو تو منزل تك پينچا نے الله علي مدال الله عليم دو الله الله عليہ دو الله الله عليه الله عليه دو الله الله عليه الله عليه دو الله عليه دو الله الله دو الله دو الله الله دو الله الله عليه دو الله الله دو الله الله دو الله

وہ ذات بلند وہر تر رب السائین ہے جس نے امام النبین علیقے کی تعلیم و رہنمائی میں بر کت عطافرہائی۔

جب یانی کی رکت ہے

جب آسان سے نازل ہونے والے پانی میں یہ برکت ہے کہ اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے گھاس 'مبز و کھیتیاں 'ور خت اور ان پر پھل اور خوشے ترو تازہ لبلملانے لگتے ہیں جیساکہ فرمان باری تعالی ہے۔

ما فَأَنْبُتُ بِهِ اور بم نِآمان عبر كت واللها في اتارا تواس عباغ أكائ اور اناج كه كانا جاتا

وَنَوَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء مُبَارَكًا فَأَنَبَنَا بِهِ

صوره ق ۹) ہے۔

اور ند کور دبات کا ہر کوئی بالقین مشاهده کر تا ہے اور واجنے رہنا چاہئے۔

کہ اللہ تعالی نے جو مرکت تعلیمات محمد یہ علیہ میں عطافر مائی دہ اس سے کمیں زیادہ عام و شامل ہے اور اس کا اثر دلوں کی زمین پر اس سے اعظم اور اہم فان البركة الالهية في الهدى المحمدي هي اشمل واعم واثرها في ارض القلوب اعظم واهم حضور سرور عالم عصل في فرماياجو بدايات و تعليمات دے كر الله تعالى نے مجھے تھجا ہے ان کی مثال بارش کی ہے کھے زمین کے حصہ پر جبوہ ہوتی ہے وہ یا کیزہ ہوتا ہے اور وہ یانی کو قبول کرتا ہے وہاں گھای اور بہتر سبزہ آگتا ہے کھ حصہ میں گڑے (تالاب) ہوتے ہیں جویانی کوروک لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان ے لو گول کو نفع دیتا ہے ان ہے لوگ ہتے تھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں بلحہ کھیتوں کو بھی سراب کرتے ہیں کچھ حصہ ایسا ہو تاہے جو چیٹیل میدان ہو تا ہے نہ وہ یائی رو کتا ہے اور نہ وہاں سبز ہ اُکتا ہے ہیہ مثال ہے ان لو گوں کی جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے لائی ہوئی میری تعلیمات کو قبول ہی

توآ-انی مبارک یانی ہے اجسام 'زمین اور سبز در خت زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ بارش وغیث اور غوث جو تمام کی تمام الله تعالی نے مبارک ہدایت محمد ی علیہ میں رسمی ہے اللہ تعالیاس کے ذریعے دلوں کی زمین کوزندہ فرماتا ہے اور اس میں ایمان کا در خت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه محموثاً ہے جس پر ايمان كى شافتيں لگتی بيں اور اعمال صالحه ادرا قوال طيبه كے پھل لبلبلاتے ہيں۔

یمال تین اہم امور ہیں۔ا۔ایمانی در خت کی اصل۔۲۔اس کی شاخیس سے اس کے تمرات 'اللہ تعالی نے ان تمام کی طرف اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے ارشاد بارى تعالى ب\_

کیاتم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال ٱلَم تُركِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً مان فرمائی ما کیزہ بات کی جسے ما کیزہ ورخت جس کی جر قائم اور شانسیں آ-ان میں میں۔ ہروت کھل دیتا ہے ایے رب کے تھم ہے اور اللہ تعالی لوگوں کے لئے مثال میان فرماتا ہے کہ

طَيَّةُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِت" وَّقْرِعُهَا فِي السَّمَآءِ تُنوتِي أَكُلَّهَا كُلُّ حِين باِذِن رَبهَا وَيَضربُ اللَّهُ ألأمثال لِلنَّاس لَعَلَّهُم يَتَذَكُّرُونَ (سورة ابراهيم ٢٦٠ ٢٥)

كهيلوه سمجعيل-

آپ علی کا فرمان ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے میں افضل ترین لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ہے اور سب سے کم رائے سے تکلیف کودور کرناہے اور فرمایا حیاا ممان کا شعبہ ہے۔
(معج مسلم)

تمام مخلوقات پر سیدالسادات علی کے نیضان برکات فیر ات اور سعادات کااعاط سوائے آسانوں اور زمین کے رب کے کوئی نہیں کر سکتا۔

ے۔فی العالمین کامفہوم

بعض روایات کے مطابق ورود ایر اہیمی میں علی العالمین کالفظ کھی ہے حافظ سخاوی نے فرمایاان الفاظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سید ناابر اہیم علیہ السلام پر صلاۃ و برکت اور ان کی تعظیم وشرف عالمین میں مشہور ہے تو حضور علی کے اس صلاۃ و برکت کی طلب ہے جوان کے لئے مخلوق میں معروف ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ برکت کی طلب ہے جوان کے لئے مخلوق میں معروف ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ و تو سخت عکیہ فی الانجوین مسلام " ورجم نے پچپلوں میں اسکی تعریف اتی علی ابراھیم

(سوره الصفات ۹-۱۰۸)

بلاشبہ اللہ تعالی نے اپنے خلیل علیہ السلام کو اگر ام دیتے ہوئے ان کو شہرہ عطافر مایا اور ان کی عالمین میں مدح کی اشاعت فرمائی لیکن اپنے حبیب اگر معلق کے ذکر کو 'شااور سعی محکور میں تمام اولین و آخرین کے ہر نہ کورے بلند فرمایا جیسا کہ حضور علیہ کا فر ان سے

وانا اکرم الاولین والاخوین علی میں اپنے رب کے ہال تمام اولین و ربی و لا فخو تخرین سے معزز ہول مر فخر سیں۔

آپ علی کے آواز کو شرت دی آپ علی کی مدح و ثنا کے جعنڈے بلیم فرمائے اور وہ حمد کالوااور مجد کا جعنڈ اآپ علی کے ہاتھ دیا جس کے تحت تمام انبیاء علیم السلام ہو نگے۔حضور علی نے فرمایا۔

آدم فمن دونه تحت لوائی و لا حفرت آدم اور تمام انسانیت میرے فخر محد کے نیچ ہوگی مر فخر شیں۔

الله تعالی ہمیں ہی آپ علی کے متبغین میں اور آپ علیہ کے جھنڈے کے یعی وافل اور آپ علیہ کے ساتھیوں میں شامل فرادے۔

الفظ عالمون كي تحقيق

عالمون ملحق بالجمع ہے۔ اس کا مفرد عالم ہے (جس کے ذریعے بمنی کو جاتا جائے) جیسے خاتم 'جس سے مہر انگائی جائے 'طابع' جس سے طبع کی جائے 'عالم کی وجہ تشمید ہیہ ہے کہ بید اپنے خالق کا علم آتا ہے عالمون تمام اقسام مخلو قات کو شامل ہے مشلا عالم ملک 'عالم ملکوت 'عالم جردت 'عالم ملک عالم انس 'عالم جن 'عالم ارواح 'عالم اشباح 'عالم خلق 'عالم امرادر وہ تمام عوالم جنسیں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔

وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلاَّهُو اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(سورہ مدشر ۱۳۱) کے سواکوئی شیں جانیا۔

عوالم پر تعمیل حث کے لئے ماری کتاب "هدی القرآن الکریم الی معوفة العوالم والفکر فی الاکوان" کامطالعہ میجئے۔

بعض عرفاء محققین کی رائے

بعض اہل معرفت محققین کی رائے یہ ہے وہ عوالم جن کا تعلق عرش کر بھ کے ساتھ ہے انہیں سوائے اُنڈ تعالی کے کوئی نہیں جانتاد ہاں ایک ہزار ایسے قلدیل' عرش کے ساتھ معلق ہیں کہ تمام آسان' زمین' جنت اور دوز خ ان میں ہے ایک قلدیل میں ہیں اور ان کے علاوہ قنادیل میں جو کچھ ہے اسے رہ العالمین سجانہ و تعالیٰ ہی جائے میں یہ معالمہ صرف عالم عرش کا ہے باتی عوالم کا علم بھی رہ العالمین سجانہ کو ہی ہے۔ مدہ کی رائے یہ ہے کہ عرش کے ساتھ معلق ان قنادیل کے بارے میں سمی عاقل کو تشکیک نمیں جونی جائے کیونکہ امام اور داؤد اور امام احمد نے حدیث شمداء احد میں نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

ان کی ارواح سایہ عرش میں سونے کے معلق قنادیل میں تھس میں۔

ان ارواحهم تاؤى الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش

لظ عالم اپنے خالق پر علامت اور دال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم ہر شی کو محیط اور اس کی حکمت ہرشی پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کاار شاد گرامی

اللہ ہے جس نے سات آسان منائے اور
انسیں کی برابر زمینیں تھم ان کے
در میان اتر تا ہے۔ تاکہ تم جان لو کہ
ان سے کھر کر سکتا ہے اللہ کا علم مرجز

اَللَٰهُ الَّذِي حَلَقَ سَبعَ سَمْوَاتٍ وَمِنَ اَلاَرضِ مِثلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الآ بينهن لِتَعلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَى قَدِيرِ وَانَّ اللَّه قَد اَحَاطَ بِكُلِّ شَنِي عِلمًا وَانَّ اللَّه قَد اَحَاطَ بِكُلِّ شَنِي عِلمًا (سوره الطلاق '17)

الله سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ بھانہ نے ہمیں خبر وی ہے کہ اس نے عالم ساوی 'زمین اور الن کے در میان ہر شی کو پیدا فرمایا ہے تاکہ ہر شی پراس کی قدرت اور ہر شی کے ساتھ اس کے در میان ہر شی کو جانا جا سکتے عوالم آئینہ کی طرح ہیں ان میں اللہ تعالی کے صفات ظاہر و روشن ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کے حس صنعت گری اور حس تخلیق کا مشاہدہ کیا

جاسكتاب الله تعالى كافرمان --

یہ کام ہے اللہ کا جس نے عکمت ہے مائی ہر چیز۔

صنع الله الذي اتقن كل شئى (سوره لقمن '١١)

ایک اور مقام پر فرمایا-

يەلىند كامايا مواي-

هذاخلق الله

جن اشیاء کاتم مشاہدہ کر رہے ہویہ تمام اللہ تعالی کی تخلیق ہیں تو پھر تم اس کے خالق حق ہونے کو مان کر لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے ؟ کیونکہ بیہ شہادت اور صدق کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ یہ ان گنت شواہدادر بے صد مشاہدے ہیں اس میں عد طویل ہے جواپی جگہ پر انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ حد طویل ہے جواپی جگہ پر انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ ۸۔ حصید مجید بر اخترام

درودار اہمی کا فتام حمید مجید پر ہوتا ہے اس عث میں دو چزیں ہی۔ ا۔ ان کامفہوم اور ان دونوں میں فرق۔ ۲۔ ان پر درووایر ایسی کے اختیام کی مناسب حافظ سخادی کہتے ہیں حمید، حمدے فعیل کے وزن پر بمعنی محمور ہے بلحہ حمید میں مبالغہ ہے وہ ذات اقدی جس میں صفات حمر اکمل در جدیر ہوں بھن نے کمایہ بمعنی حامے جو اپنے مدول کے افعال پر حمد فرمائے 'مجید محمد بمعنی اكرام ے مشتق م حميد بھعنى محمود سے مبالغہ م محميد وہ ذات م جس ميں مفات کا تقاضا کر رہا ہوا جماع ہوجواس کے محمود ہونے کا تقاضا کر رہا ہواگر جداس کی حمد غیرنہ کرے تووہ فی ذاتہ حمیدہ اور اس لائق ہے کہ غیر اس کی حمد کرے محمود جس کے ساتھ حامدین کی حمد کا تعلق ہو تواللہ تعالی حمد کرنے والی مخلوق ہے پہلے ہی ازل لبدی اور دائی حمید و محمود ہے کیونکہ وہ جمیع کمالات اور محامد مقد سے متصف ہے اور وہ تمام اسباب حمد کو جامع ہے جو حمد کی مقتنی ہیں وہ ہی حمد کے اہل اور حق رکھتا ہے کہ اس کی کمال ذات و صفات مخلوق پر احسانات و انعامات پر حمر کی جائے رہی بات اللہ رب العالمين نے اس ميں واضح فرمائي ب الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مفهوم يرب كه الله تعالى جميع كمالات مطلقه سے متصف ہے اور اس کی حمد کی جائے کیونکہ رب العالمین ان کا خالق رازق اور مر فی ہے ان پر رحمٰن رحیم ہے روز قیامت کا مالک ہے جس میں انہیں بدلہ دے گا اور ان کا محاسبہ فرمائے گااللہ تعالی کا مبارک فرمان ہے۔

تاكدير انى كرنے والوں كوان كے كئے كا بدلہ وے اور نیکی کرنے والوں کو نهايت الجهاصله عطافرمائے۔

ليجزى اللين أساؤا بماعملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسني (سورة النجم ٣١٠)

یہ بھی اختال ہے کہ حمید بمعنی حامد ہو کیونکہ وہ بمیشہ از ل سے اپنی ذات کی حمدو شافر ما ر ماہے الحمد للدرب العالمين حضور عليہ كافر مان ہے۔

تیر ان اسپاک ہے من تیم او و ناشیں کر۔ کا جو تونے این ذات اقدس کی فرمائی ہے سُبحَانَكَ لأأحصى ثَنَاءٌ عَلَيكَ أثنيت كما أثنيت على نفسك

اوراہے یہ حق ہے کیونکہ اس کا کمال ذاتی ہے اس میں کسی غیر کاد خل نسیں رہا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی 'تو وہ خود اپنی تعریف و ٹتا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کمال ذاتی نہیں بلحہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس ذات اقد س کی حمر کرے جس نے اے کمال سے نواز اے اللہ تعالی ایے بعدوں کی بھی حمد فرماتا ہے جب وہ احسان 'اصلاح اور اخلاص کے سرایا جوں الله تعالى ايے لوگوں كى حمر ' ثااور جزاعطا فرماتا ہے ارشاد بارى تعالى ہے۔

اكر تم حق مانو اور ايمان لاؤ اور الله ب . صله دينوالااور جانخوالا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُم إِن شَكَرتُم اورالسُّمْسِ عذاب دے كركياكرے كا وآمنتُم وكَانَ اللهُ شاكِرًا عَلِيمًا

ان سے فرمایا جائے گانیہ تمہار اصلہ ہے اور تمهاری محنت محکانے کی۔ (سوره النساء ٤ ١١١)

وہ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور ربح میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک اللہ کے محبوب میں۔

الل جنت کے لئے ارشاد فر مایا۔ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُم جَزَّآءُ وَكَانَ سَعَيْكُم مُشكُورًا (سورة الدهر ٢٢٠) ا ہے بعدوں کی تعریف کرتے ہوئے فرایا۔ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السُّرآءِ وَالضُّرَّآءِ وَالكَاظِمَينَ الغَيظُ وَالعَافِينَ عَن النَّاس وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُحسِنِينَ (سوردآل عمر ان سس

جيد؟ مجد سے مشتق ہے جو صفات عظمت و جلال اور شرف پر وال ہے فعیل بمعنی فاعل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ والقرآن المجید

قرآن کو تمام کتب پر محد عثر ف اور فعل حاصل ہے اور یہ بمعنی مفعول میں ہوسکا ہے وہ ملاء اعلیٰ اور اونی میں مجد ہے جیسا کہ اللہ تعالی مسجو مقد س ہے صدیث میں ہے كه جبيده كتاب مالك يوم الدين توالله تعالى فرماتا بهد ع في مرى بزركى سان کی ہے۔

متعدد آیات میں اللہ تعالی کی حمید مجید دونوں مفات اکٹھی ذکر ہوئی ہیں

ایک مقام پر فرمایا۔

الله كار حمت اور اس كى ير كتيس تم ير اس گھر والوبے شک وہی ہے سب خوالال والاعزت والا

سب خومیال الله کوجومالک تمام جمان

والول كاببت مربان رحت والاروزجزا

رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُم أَهُلَّ البّيت إنّهُ حَمِيد" مُجيد"

(سوره هودا ۲۳)

دوسرے مقام پر فرمایا

للحَمدُللَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحمٰنِ الرُّحِيم مَالِكِ يَومِ الدِّين

JULK (سوره الفاتحه ار٢ ٢ ٣)

المام مسلم فے حضرت او ہر مرور منی اللہ عندے نقل کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے میں نے اپنے اور بندے کے در میان نماز کو تقسیم کر دیا ہے جب ہدہ کتا ہے الحمد ملتدرب العالمين تواللہ تعالى فرماتا ہے ہدے نے ميرى حمرى ہے جب بعدہ الرحمٰن الرحیم کہتاہے تواللہ تعالی فرماتا ہے بعدے نے میری ثناکی جب مدہ کمتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالی فرماتا ہے میرے مدے نے میری حمد وبزرگی انہوں نے حضرت کو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے میان کیار سول اللہ علیہ جب
رکوع سے سراقتد س انماتے تو پڑھتے یا اللہ ہمارے پالنمار تیری حمرآ مانوں اور زمین کے
برابر اور اہل شاء مجد کی شاکے برابر ہم تیر سمدے ہیں اے اللہ جو تو عطا کرے اس کو
روک کوئی نہیں سکتا اور جے توروک دے اے کوئی عطا نہیں کر سکتا کوئی صاحب جد
کوئی نفع نہیں دے سکتا۔

ان صفات يراختام كى حكمت

حضور علی کے پر وروو شریف اللہ تعالی کی شاء 'آپ علی کی تحریم رفعت و کر آپ علی کی تحریم رفعت و کر آپ علی کی تحریم اضافہ اور قرب پر مشمل ہے لہذا ہے حمد و محد پر بھی مشمل ہوا کیو تکہ وروو شریف پڑھنے والااللہ تعالی ہے و عاکر تا ہے کہ وہ آپ علی کی حمد و محد میں اضافہ فرمائے کیو تکہ اللہ تعالی کی اپنے نبی پر صلاۃ آپ علی کی حمد و تبجید پر بھی مشمل ہے دروو شریف کے آخر میں ان دونوں اساء مبارکہ کا ذکر نمایت ہی مناسب ہم کیو تکہ آزاب د عامیں ہے ہے جیساکہ امام این جمر اور دیگر محد شمین نے فرمایا کہ اس کا اختیام دعا کے مناسب اساء باری تعالی کے ساتھ کیا جائے کیو تکہ اس میں ایسا توسل ہے جو جلدی قبولیت کا سبب اور حصول مطلوب کے لئے نیک فال ہے اللہ تعالی نے جو جلدی قبولیت کا سبب اور حصول مطلوب کے لئے نیک فال ہے اللہ تعالی نے اپنے قبلی اور ان کے بیٹے اساعیل علیماالسلام کی دعا کے بارے میں فرمایا۔

رَّبُنَّاوَاجِعَلْنَا مُسلِمَينِ لَكَ وَمِن دُرِيَتِنَا أُمَةً مُسلِمَة لَكَ وَآرِنَا مُنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ"

(سورة البقره ١٢٨)

اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیمرے حضور گرون رکھنے والا اور ہماری اولاد میں ہیں ہے ایک امت تیمری فرمانبر وار اور ہمیں ہماری عبادت کے فائدے ہتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما ہے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مربان۔

دعاکا اختیام مناسب مغات پر فرمایالله تعالی نے حضرت سلیمان علیه السلام کی دعاکے بارے میں فرمایا۔

اے میرے رب مجھے طش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطاکر کہ میرے بعد کمی کو لا کُق نہ ہول بے شک تو ہی ہوا رَبِّ اغفِرلِی وَهَبَ لِی مُلکًا لاَیْنَبَغِی لاِحَدِ مِّن بَعدِی اِنْكَ اَنتَ الوَهَابُ (سوره ص ۳۵)

دينوالا\_

ر سالت ماب عليه مجل من سود فعديد د عاكرتي

رَبِّ اغفِولِی وَتُب عَلْی إِنَّكَ أَنتَ ميرے رب مجھے هن وے اور مجھ پر التُوابُ الغَفُورُ کے اور مجھ پر التُوابُ الغَفُورُ وال کرنے والا اور عشے والا اور عشے والا ہے۔

سيد ناصديق اكبرر منى الله عند كور سول الله عصية ن نماز من بيد دعا تعليم دى

-6

اَللَّهُمْ إِنِّى ظُلَمتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وُلاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّانَ فَاغْفِرِلِى وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّانَ فَاغْفِرِلِى مَغْفِرَةً مِّن عِندِكَ وَارِحَمنِى اِنْكَ مَغْفِرَةً مِّن عِندِكَ وَارِحَمنِى اِنْكَ الله والاورر حم فرما بلاشر تو بمي معاف فرما في الته المؤور الرَّحِيم "

چونکہ ورود شریف سے مطلوب حضور علیقہ کی حمد و مجد تھی تو اس کا اختتام بھی ان مناسب صفات پر کیا اور یہ بھی سامنے رہے کہ جب درود شریف کے ذریعے حضور علیقہ کے لئے حمد و مجد کی دعا کی تویہ بات اللہ تعالی کی حمد و مجد کو بھی متازم ہے کیونکہ اس نے آپ علیقہ کو مبعوث فرمایا تویہ دعار سول اللہ عبیقہ کے لئے طلب حمد و مجد پر مشمل ہونے کے ساتھ اللہ تعالی کے لئے حمد و مجد کے جوت کی خبر بھی ہے۔

قعده میں سلام کی صلاقیر تقدیم کی حکمت

الله تعالى كے احكام من تدركر نے والے الل ايمان پراس معاملہ من اشكال موجاتا ہے كہ نماز كے قعدہ من حضور عليات پر سلام كوصلاة پر مقدم كول كيا كيونكه سلام تشهد مي آتا ہے اور صلاة تشهد كے بعد ہے اور يمي سلام كي تقد يم ہے حالا نكہ تحكم بارى تعالى "يكا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" من صلاة كا تحكم بيلے اور سلام كا بعد من ہے۔

حضور عليه كامبارك معمول

إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَّةَ مِن شَعَايُراللَّهِ

حالاتکہ حضور علیہ کا مبارک معمول میں تھاکہ جس شی کو اللہ تعالی نے مقدم فرمائے اللہ تعالی نے مقدم فرمائے اور جس سے اللہ تعالی نے ابتداء فرمائی مقدم فرمائے اور جس سے اللہ تعالی نے ابتداء فرمائے مجبح مسلم میں حضرت جار رسنی اللہ عنہ سے موقی اس سے آپ علیہ جب طواف سے فارغ ہوئے تو ججر اسود کے پاس آئے اس کو سلام فرمایا پھریاب صفاح یہ پڑھتے ہوئے لکلے۔

بے شک صفااور مروۃ اللہ کے نشانوں

(سوره البقرة ١٥٨٠)

ے ہیں۔ میں اس سے ابتد اکروں گا جس سے اللہ

تعالی نے اہد افرمائی

ابداً بمايداً الله به

مجر فرمايا

نسائی کی روایت میں ہے محابہ اس ہے اہتد اگر و جس سے اللہ تعالی نے اہتد افر مائی ہے آپ علیہ وضوا عضاء کواس تر تیب پر دھوتے جے قرآن نے بیان کیا۔

اے ایمان والوجب نماز کو کھڑ ہے ، و تا چا، و توا پنامنہ و حود اور کہنے ل تک ہا تھے اور سروں کا صبح کرو اور گھنوں تک

ياايهاالذين امنوا اذاقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الموافق وامسحوا بروؤسكم وارجلكم الى الكعبين

(سوره الماند ٢٠)

تو افر کیا حکمت ہے کہ سلام کو قعدہ یں صلاق پر مقدم کر دیاس کی متعدد حکمتیں میان موئی ہیں۔

ا۔اس میں عظیم حکمت ہے وہ یہ کہ نماز عبودیت قلب کے ساتھ تمام جوارح اعضاء اور مدارک کی عبودیت اور عبایت پر مشتمل ہے اور ہر عضو کا عبادت اور عبودیت سے حصہ ہوتاہے کیونکہ نمازی کے تمام اعضاء عاجزی واکساری اور خضوع کے ساتھ اسے خالق کے سامنے حرکت کرتے ہیں جب نمازی یہ عبادات ممل کر لیتا ہے اس کی حر كات اور انقالات مثلار كوع و جود تمام موجاتے بين اور وه عظمت الى كى وجہ سے رب العالمين كے سامنے نمايت عى تذلل الكسار اور خضوع سے بيٹھتا ہے جيسے مده ذليل، رب جلیل کے سامنے حاضر ہے بھر اس مدے کوائے رب جلیل کیارگاہ میں خوب تکا ك اجازت ملتى ب اوروه ب التحيات لله والصلوات والطيبات حضور علي في ا بی امت کورب العزت ذوالجلال کے سامنے ای شا جامع پڑھنے کا علم دیا کیونک بادشاہوں کے سامنے جانے والا ان کے شایان شان تکریم و تعظیم جالاتا ہے اور تمام بادشاموں کابادشاہ مالک الملک رب الارباب سے بوی بارگاہ والااللہ كير متعال ب تو مدے پر لازم ہے کہ وہ تمام انواع شاا جلال اور تعظیم کو جمع کر کے اس کی خوب تعظیم مجالائے نمازی جب اس کے حضور بیٹھے تو اس سے ایس شا ' تعظیم اور اجلال کا مطالبہ ہے جو صاحب عظمت كبريا اور عزت و جال كے لئے ہى ب تووه مده و يول كے التحات لله والصلوات والطيبات اس كے بعد مند و رسول اللہ علیت كى بار گاہ كے مناسب تحيت خاصہ چیں کرے کیونکہ آپ علیضہ کی ہی ذات نے ہندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کی انسیں بتایادہ تمہارا خالق ہے اور اس نے تمہیں کس مقصد کے لئے پیدا فرمایا ؟ انسان کو انسانیت کے بارے میں آگاہ فرمایاس کا ننات کے بارے میں جو نظر آر بی ہے یا قرآن سے جو جحت دبر ہان سے ثابت ہے بتایا انسان کو دنیاد آخرت کی کا میانی کا طریق سمجمایا تواب مدے بر لازم تحاکہ وہ نی کر ہم علیقہ کی بارگاہ میں مدیہ کاملہ خاصہ چیش کرتے وہ کے كے "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتة" اس كربعد تمام صالحين ما يكري من كر رحد المراح وله من كفتراري -

ا حضور علی ای است نے فرمایا نماز قرب کاذر بعد ہے 'روز ہ ڈھال ہے 'صدقہ گنا ،وں کو کھا تا ہے 'جیے پانی آگ کو مناد بتا ہے تو نمازبار گاہ خداوندی میں عظیم قرمت ہے اس کی تفصیل سیرے کہ نماز بہت سارے ایسے مر اصل عبادت پر مشتل ہے جس سے بعدہ اپنے رب بحانہ کا قرب حاصل کر تا ہے بعدہ نماز میں ایک مر طلہ سے دو سرے مر طلہ اور ایک حالت قرب سے دو مری حالت قرب کی طرف نتقل ہوتا ہے آپ علی نے فرمایا۔

اقرب مایکون العبد من ربه وهو مده این رب کا سب سے زیادہ قرب ساجد حالت محدہ ش پاتا ہے۔

تو نماز کے تمام احوال 'حالت ترب ہیں لیکن حالت مجدہ میں سب نے زیادہ قرب ہو

اس طرح جب قعدہ تک پنچا ہے تو اسے بارگاہ خداوندی میں قرب خاص نفیب ہو
جاتا ہے اس نے رخت سغر باندھا' سغر کیا اور اپنے روح کے ساتھ عروج کیا حتی کہ
وصال ہو گیا تو جب وہ حضرت القدس میں پنچا تو اے فرمایا گیا اپنے رب کے حضور
تھے۔ پیش کر واور بعد ے کے لئے یہ مناسب شیں کہ وہ اپنے رب کو بعد وں کی طرح تحیہ
پیش کرتے ہو کے السلام علی اللہ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے حدیث میں ہو
بعض صحابہ نے قعدہ میں السلام علی اللہ کما تو آپ علی خود سلام ہے مدیث میں ہو اللہ کما تو آپ علی ہو فرمایا یوں نکو کو کو کہ
اللہ تعالیٰ خود صلام ہے ہاں تم التحیات و الصلوات و الطیبات کمور سول اللہ علی ہور کہ
اللہ تعالیٰ خود سلام ہے بال تم التحیات والصلوات والطیبات کمور سول اللہ علی ہور کہ
نے ہمیں ایسا تحیہ سکھایا جو تمام اقسام شا' تعظیم' تو حید اور یک الی کو جامع ہے بایں طور کہ
کمو الحیات للہ تعنی ہر تحیہ پیش کرنے اور ہر شاکر نے والے کی طرف سے خواہ اس کا
تعلق ملاء اعلی سے ہیا وہ نی نے اللہ وحدہ کے لئے ہے جس کا حق ذاتی ہے اور جو اس

والصلوات تمام مخلوق کی نمازیں' اس میں ما تک 'انسان' جن پر ند اور ہر مخلوق شامل ہے کیونکہ یہ تمام امور اللہ وحدہ کے لئے ہے اللہ تعالی کاار شاد گر امی ہے۔ کیاتم نے نہ ویکھاکہ شیخ کرتے ہیں جو کوئی آسانوں اور زمین میں میں اور بندے پر کھیلائے سب نے جان ر محی ہے اپن نماز اور اپن تسبیع اور اللہ

ال كے كاموں كو جانا ہے۔

والطبيات طبيات توليد مثلا تشيح عميد الهليل المحبير وغير والله تعالى كا فرمان مبارك ب ای کی طرف چ متاہیا کیزہ کلام۔

أَلُّم قَرَانُهُ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السموات والأارض والطير مَالَاتٍ كُلُّ قُد عَلِمَ مَالَاتَهُ وتسبيحه والله عليم بمايفعلون

(سوره نور ۱۳)

إليهِ يَصعَدُ الكَلِمُ الطّيبُ

(سوره فاطرا٠١)

ان ے مرادوہ تمام شاخیں ہیں جواس کلہ طیب کے در خت سے چو تی ہے جو تمام اصول و فروع کے لئے اصل ہے اور وہ ہے لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالى نے

کیاتم نے دیکھااللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی یا کیز مبات کی جیے یا کیز وور خت۔

ٱلم تَركِفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيبة كشجرة طيبة

(صوره ابراهیم ۲۳۰)

اور صدیث میں اس کی تشریح لاالہ الااللہ کے ساتھ ہے۔

تو نمازی نے اپی فماز میں یہ تمام تحیات اصلوات عملیہ اور طیبات قولیہ کو جمع کیااور پہلے انسیں رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں بطور تحیہ پیٹی کیا مجروہ اس ہتی کی بارگاہ میں تحیہ چیں کرنے اگاجوحن اور خلق کے در میان واسطہ کبری اور سیلہ عظمی ہیں اللہ تعالی ك حبيب اعظم سول اكرم وبوان حضرت الهيه كے رئيس اور صاحب مراتب عليه کے امام میں تو اس نے یہ کتے ہوئے السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبو کاته تحیہ چین کیاجو منصب نبوت جامع کے لائق تمااس نے حضور علی پر کامل سلام کماجوالف لام کی وجہ سے تمام مراتب سلام کااحاطہ کیئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مرکت اور رحت کو مایا جوآپ علیہ کے مصب شریف کے مناسب ہے پھر اپنی

ذات پر سلام کمنے سے پہلے حضور سرور عالم علیہ پر سلام کیا کیونکہ نمازی کی ذات سے پوھ کر اس پر آپ کا حق ہے۔ کیونکہ اگر آپ علیہ نہ ہوتے تو ہدہ نہ تو اللہ تعالی کی طرف ہدایت پاتا نہ اسے اللہ تعالی کی معرفت ہوتی نہ اسے اللہ کی نماز کا علم ہو تا اور نہ بی اللہ تعالی سے تعلق 'اس کے بعد نمازی اپنے رب کی طرف سے اپنی ذات پر اور تمام الل ساء و زمین کے صالحین پر سلام کمتا ہے لیکن سلام کی اہتد ااپنی ذات سے کر تا ہے کیونکہ میں اہم ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ سے اہتد اکر سے پھروہ جو اس کے ذمہ ہو تو نمازی کہتا ہے۔ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین

کھر نمازی شادت اور اشاد میں شروع ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ اللہ وان محمدا عبدہ ورسول علیہ کو اپنی شادت لا الله الا الله وان محمدا عبدہ ورسوله پر کوامنا تاہے۔

مقام عبده کی کچھ تفصیل

الله تعالی کے عبد مقرب اس کے حبیب و محبوب جنہوں نے اللہ تعالی کی عبادت عبود یت اور امام العباد ہیں عبادت عبود یت اور عبدیت میں سب سے اعلی مقام پایآپ سید العباد اور امام العباد ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ علی مقامات ہیان کرتے ہوئے ہی وصف ہیان کیا مثل انزال کتاب کے بارے میں فرمایا۔

سب خوریال اللہ کو جس نے اپنے مدے پر کتاب اتاری۔

پاکیزگ ہے اے جو اپنے مدے کو راتوںرات لے کیا۔

اب و تی فرمائی اپنے ہدے کو جو و حی ذیر آ الحمدلله الذى انزل على عبده الكتاب (سورة الكهف ا) مقام فاص اسراك حوالے ترمایا۔

سبحان الذي اسري بعبده ليلا (سوره بني اسرائيل'ا)

مقام معراج می فرمایا فاوحی الی عبده مااوحی

(سوره النجم ۱۰۰)

مقام نصرو فرقان پر فرمایا۔

وَمَا أَنزُكَا مَلْي عَبدِنَا يُومَ الفُرقَان اوراس يرجو بم نايخ مدير فيمله (سورة انفال اس) كون المرار

توآپ علیت نے عبودیت عبدیت اور عبادت کے اعلی مقامات کو پایا اور اس مقام وسیلہ ك مستحقىن كے حوصرف ايك اى آدى كونصيب موكافر مايا۔

وارجو ان اکون انا هو میں ہی ہول جیے کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ کو مراتب رسالت کا اکمل درجہ عطا فرمایا اور آپ علیہ جیسی رسالت عامه کسی دوسرے کو کمال نصیب؟

آپ علیہ کا فرمان ہے۔

الأخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ

ہرنی کوکسی مخصوص قوم کی طرف بھجا كان كل نبي يبعث الى قومه جاتا تفاكر مجع تمام انسانون كاني ماياكيا خاصة وبعثت الى الناس كافة ·

ایک اور مقام پر فر مایا مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر موی بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں لو ان موسى كان حياماوسعه الا ميرى بى اجاع كرماي تى-ان يتبعني (مسند احمد)

جب نمازی خصوصی بارگاہ میں داخل ہو تاہے تو پلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تحید چین کر تا ہے اور پھر سید نامحمدر سول اللہ علیہ کی خد مت میں جو اس بار گاہ کے حاضرین کے امام ہیں اس کے بعد تمام صالحین پر 'صالحین کا تحیہ اہل نبوت ور سالت کو بھی شامل ہے کیونکہ بیرصالحین وہ ہیں جن میں انبیاء و مرسلین کے اوصاف ہیں اللہ تعالی نے حضرت خلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وَلَقُدِاصِطُفَينَاهُ فِي الدُّينَا وَإِنَّهُ فِي

اور بے شک ضرور ہم نے دنیامیں اے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں

مارے خاص قرب کی قابلیت والول

(سوره بقره ۱۳۰۰)

-cu

حضرت اسحاق عليه السلام كبارے ميں فرمايا۔

وَبَشِّرِنَاهُ بإِسِحَاقَ نَيًّا مِن الصَّالِحِين

(سوره صفت ۱۱۲۱)

اور ہم نے اسے خوشخری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والانی حارے قرب خاص کے سز اواروں میں ہے۔

یہ مجھی فرمایا

وإسماعيل وإدريس وذاالكفل كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَا هُم فِي رَحمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ

(سوره انبياء ۵۰ ۸ ۲۸)

اور اساعيل عليه السلام اور ادريس عليه السلام اور ذوالكفل كوياد كرووه سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحت میں داخل کیاہے شک دہ ہمارے قرب خاص کے سز اواروں میں ہیں۔

حفرت پوسف عليه السلام كي په د عاميان فرمائي-

تَوَلَّنِي مُسلِمًا وَّالحِقنِي بالصَّالِحِينَ (سورة يوسف ١٠١٠)

حفرت عیسی علید السلام کے بارے میں۔

وسَيِّدًا و حَصُورًا وُنْبِيًّا مِنَ الصَّالِحَينَ

(سوره العمران ۳۹۰)

مجعے مسلمان اٹھاادر ان سے ما جو تیرے قرب خاص کے لائق بیں۔

اور سروار اور بمیشے کے لئے عور توں ے بچے والا اور نی ہمارے خاصول میں

اور سے تحیہ 'انبیاء کے علاوہ دیگر اہل دلایت و قرب کے لئے بھی ہے اس کے تحت صحابہ تا بھین اور ادلیاء آئیں کے خواہ وہ سابھہ امتوں کے ہوں۔ اس میں انس اور جن دونوں کے صالحین بھی شامل ہو تکے۔اس میں ماء اعلی کے فرشتے حاملین عرش اور اروگرو ے فرقتے 'فرشتوں کے سربراہ سیدنا جرائیل علیہ السلام'میکائیل علیہ السلام اور ساوی

ممام ملائکہ بھی شامل ہیں کیونکہ حضور علی کا فرمان ہے جب مدہ یہ تی پیش کر تا ہے اصابت کل عبد صالح فی السماء ہر صالح مخص کو یہ پنچا ہے خواہ وہ والارض آسان میں ہیں ایس

رسول الله علي على الله السلام على الله السلام على الله السلام على جبراينل السلام على ميكانيل كت تح آب ناس مع مع فرماكر انيس تشهد کی تعلیم دی جیسے اس سلام میں حضرت جبر کیل دمیکا کیل شامل ہوئے اس طرح حسب صالحیت ہر صالح اس میں شامل ہو گیااس تحیہ کے بعد شمادت تو حیدور سالت لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ علیہ ہے نمازی خود بھی مواہی دیتا ہے اور ان تمام کو اپنی شادت پر کواہ بھی ہنار ہا ہو تا ہے اس شادت کے لئے دیوان حضر ت الهید میں مبر لگادی جاتی ہے۔اوراس پرانٹد تعالی شاہد ہو جاتا ہے اس کے حبیب اکرم علیہ کھی اور تمام اہل ساوز مین صالحین بھی گواہ ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کیامقام ہے ؟اس سے بلند گواہی کمال ؟اس شمادت ہے افضل واعظم شمادت کیے ہو سکتی ہے؟ غور سیجئے تشھد کے الفاظ مم قدر معانی اور اسر ار قدیر عالیہ کے جامع میں 'ماری طرف سے اللہ تعالی حضور علی کو دہ جزا عطا فرمائے جو ان کے شایان شان سے جنہوں نے ہمیں ایسے مبارک تشهد کی تعلیم دی حضرت این مسعود اور حضرت این عباس ریسی الله عنها ے ہے رسول اللہ علیائی ہمیں تھد کی اس طرح تعلیم ویے جس طرح قرآنی سورت کی دیے 'محابہ کے لئے تعلیم تشھد کااس قدر اہتمام فرماناس کے الفاظ کی عظمت 'ان کے معانی کے بیر اور ان کے اسر ار کے بلند ہونے پر دلیل ہے۔

تشجد میں آپ عَلَیْنَۃ پر سلام کے اسر ارمیں نے یہ بھی ہے کہ یہ لفظ احسن و انگمل طریقہ سے وارد ہے اس میں اللہ تعالی کے تمام انواع سلام 'رحمت اور بر کات موجود میں اس میں آپ عَلیْنَۃ کے اس مقام کی تحریم و تعظیم ہے جو آپ عَلیْنَۃ کو آباء ' انفس اور تمام لوگوں پر حاصل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ اَلنَّبِيُّ اَولَى بِالْمُومِنِينَ مِن اَنفُسِهِم ي في ملمانول كاان كي جان ع زياده (سورہ احزاب ۲۰) مالک ہے۔ تو حق میں تفاکہ آپ کے لئے خوب احسن واکمل انداز میں سلام و تحیہ چیش کیا جائے۔ الفاظ خطاب كى حكمت

یال سلام کے الفاظ حاضر کے لئے خطاب کے طور پر ہیں السلام علیك ايها النبيي ان مين حضور عليه مخاطب مين بطور حضور واتصال نه كه بطور نديبت والفصال اس لئے کہ آپ علیہ مومن صادق کو ائی اس جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو اس کے وو پہلو دک کے در میان ہے کیو نکہ آپ علیہ کا حق اس کی جان ہے بھی زیادہ ہے۔

محبوب مخلوق الى قلبه بل صار محبوب اور سب ت زياده قريب المحبوب الساكن في القلب تهر عبائد الي محبوب جودل من اس طرح بس جابیں کہ کمیں غائب ہی

فكان صلى الله عليه وسلم اقرب توآب عَلِيْهُ ول مِن تمام مُخلوق ح الذي لا يغيب عنه

جیساکہ مسی نے خوب کما

ومثواك في قلبي فاين تغيب مثالك في عيني وذكرك في فمي (تیری صورت میری آنکھوں میں 'تیراذ کر میری زبان پر 'تیرا ٹھکانہ میرادل ابتم غیب کیے ہوسکتے ہو؟)

یہ اشعار کہنے والے کواللہ تعالی جزادے۔

ان قلبا انت ساكنه عير محتاج الى السرج (جب میراول تیرامکن بے تواباے کی چراغ کی ضرورت نہیں) ومريضا انت عائده فشفاه الله بالفرج (جب مریض کی عیادت کرنے والا توب تواللہ تعالیاس مریض کو میفادیدےگا) وجھك الما مول حجتنا يوم يَّاتى النابس بالجحج (تيرىذات مارك اسون مارى جحت نے گاجب لوگ دلاكل پيش كررے ، و كَمَّ)

شرعك الوضاء وجهتنا خير منهاج لمنتهج (آپكى شريعت دوش بهارى منزل كالتين به ادر بر چنے والے كے لئے بهتر رات ب

محبوب کے دلی قرب بھے اس میں اپنے کی وجہ سے خطاب بر اور است اور مشاہدہ پر رکھا جیسے جیسے محبت مستحکم اور اپنی طنائین دل میں گاڑ لیتی ہے تو محب کے دل پر محبوب کا قبضہ ہو جاتا ہے پھر محب کی حالت سے ہوتی ہے کہ گویادہ اسے ہر حال میں دکھے رہا ہے ہی وجہ ہے کہ صاوق محبین اپنے محبوب سے بالمثاف مخاطب ہوتے ہیں اس میں حضور و شھود ہوتا ہے اجسام کا بُعد ارداح کے بمکلام ہونے سے بالغ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دور کی مکان اس محبوب سے سر کو شی سے مانع ہو سکتی جو دل میں اس رہا ہو سید تا عار ف کیر حضرت علی وفائے تھے یہ دوالے میں محب بی علیہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہا

سكن الفواد فعش هنياء ياجسد ذار النعيم هوالنبعم الى الابد (تير عول يس وه بين اع جم مبارك بويه نعت بميث تير عاندر مقيم م)

اصحبت فی کنف الحبیب ومن یکن جار الکریم فعیشه العیش الرغد (تم محبوب کے پڑوی ہواور کر یم کا پڑوی اچھی زندگی سر کرتا ہے)

عش فى امان الله تحت لوائه لاخوف فى هذالجناب ولانكر (اك كرمايه مِن الله كراه الله عن الله كراه الله الله كراه الله الله كراه كراه الله كراه كراه الله كراه ا

ولا تختشی فقرا وعندك بیت من كل المنی لك من ابادیه مدد (فقرے نور تیرےیا اس کا گھرے جس كی مددے برآروزول س عقے)

رب الجمال ومرسل الجدوى ومن هو فى المحاسن كلها فرداحد (وه جمال كاصاحب باور قط د وركر في الااور تمام محاس مين يكتاب)

قطب النهى غوث العوالم كلها اعلى على ساد احمد من حمد (عقول ك قطب تمام كا نات ك مدد كارتمام عاونج اور حمر ك وال

لولاه ماتم الوجود عن وجد روح الوجود حياة من هو واجد (وجود کی روح اور ہر حیات زئدہ کی حیات آگر وہ نہ ہوتے تو کوئی صوبود و جو دنیاتا) هم اعين هو نورها لما ودد عيسى وآدم والصدور جمعيهم (حفرت عيسى اور حفرت آدم عليم السلام اور تمام سربر الآنكسين اوربيان كانورين) في وجه آدم كان اول من سجد ابصر الشيطان طلعة نوره (چرہ آدم میں اگر شیطان ان کے نور کی چیک دیجے لیتا توب سے پہلے مجدہ کر لیتا) عبدالجليل مع الخليل ولاعند اولوراى النمرود نور جماله (اگر نمرود آپ کے جمال نور کو دکھ لیتا کو حضرت خلیل کے ساتھ حضرت جلیل عزوجل کی عبادت ہی کر تانہ کہ عناد) الا بتحضيص من الله الصمد لكن جمال الله جل فلا يرى (لیکن جمال المی کا نظارہ اس قدر عظیم ہے کہ ودا بنہ صد کی توفق ہے ہی نصیب ہوتا ہے)

انا قد ملنت من المعنى عيناويد

فابشر بمن سكن الجوائح مفك يا (مبارک ہوتیری تمام حاجات پوری ہو گئس حالانکہ تیری بری آرزو کیں تھیں)

نور الهدى روح النهى جدالرشد عين الوفاء معنى الصفا سرالندي (سرایاد فا محقیقت صفا سر کرم نورهدی عقول کی روح اور جسم بدایت)

الجامع المخصوص مادام الابد هو للصلاة من السلام المرتضى (ا علیه کندوس نے اللہ محسوس نے)

اس شاعر کو بھی اللہ جزادے

لت انساً فاذكره ساكن في القلب بعمره فسويدا القلب تبصره غائب من سمعي وعن بصري (وہ میرے ول میں عمر محرے میں میں اے بھو لا شمیں کہ یاد کروں وہ میرے کانوں الورآ تھول سے غائب سے مگر دل ہمیشہ اس میں سر شارر بتا ہے۔)

ال شاعرنے بھی کیا خوب کیا ہے۔

ومن عجب انی احن البهم واسأل عنهم من لقیت وهم معی وتشهد هم عینی ولهم فی سوادها ویبصرهم قلبی وهم بین اضلعی (تجب ہے کہ میں لوگوں ہے رورو کر اس کے بارے میں لوچے رہا ہوں حالاتکہ وہ میرے ساتھ ہیں۔میری آئکسیں گوائی دے رہی ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے ول اشیں وکی رہا ہے کہ دونوں کے پہلوؤں کے در میان ہیں)

محبت كاللكافيضان

اہل معرفت کے ہاں یہ ضابطہ معروف ہے کہ کامل حب حقیقی یہ ہے کہ محب محب محبوب میں فنا ہو کراس کی اساس محبوب میں فنا ہو کراس کی اساس میں واخل اس کے زیر سابیہ اور اس کے ظہور کے لواء کے نیچے پناہ لئے ہوئے ہے۔ پہلی باکانہ تو ظہور ہے نہ اثر نہ علامت ہم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجے لواور اس پر عمل میرا ہو جاور اللہ تعالی مجھے تھی اور تمہیں اس مقام عمل کی تو فیق دے ) بلحہ بعض پر عمل میرا ہو جاور اللہ تعالی مجھے تھی اور تمہیں اس تمام عمل کی تو فیق دے ) بلحہ بعض اور قات محب اپنے محبوب کو اس قدر قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ ہمز ، ل روح کے جو تا کہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہے شاعر نے خوب کیا۔

یامقیما مدی الزمان بقلبی وبعیدا عن ناظری وعیانی انت روحی ان کنت لست اراها فهی ادنی الی من کل دانی (اے دت سے میرے دل کے کمیں تومیری نگاہوں سے بلاثبہ دور ہے لیکن تو تومیرا

روح ہے جو برے بری ے قریبے)

روح سے بھی زیادہ قریب

بلعه بعض او قات محبت کے فیضان سے محب 'محبوب کوروح سے بھی زیادہ قریب دیکھتاہے۔

محبوب ميس فنانيت

بلعہ کامل محبت کی مربانی ہے بھی الیا بھی ،و تاہے کہ محب وجو دمجوب میں خائب و فنا ،و جاتا ہے اور اپنے محبوب کے وجو دے ہی باتی رہتا ہے۔ یاللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب علیہ کی محبت کی طاوت و منھاس عطافر مایار بہتر ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب علیہ کی محبت کی حاوت و منھاس عطافر مایار بہتر حت سے بہلے دنیا ہیں ہر لحاظ ہاں ہو اللہ بعالی اس کے دل کو نور سے منور کر کے اس کے حجابات اٹھادیتا ہے چھر وہ اہل مشاہدہ کی طرح مخاطب ہو تا ہے جیسا کہ المن اہل شعبہ کی روایت ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ کی اپنے صحائی حضرت عون عن مالک رضی اللہ عنہ ہے ملاقات ہوئی فر مایا عوف

کیف اصعبت؟ من کیے کرتے ہو؟

كيف اصحبت؟ عرض كيايار سول الله علية

میں نے اپ نفس کوہ نیات آزاد کر لیا ہے میں رات کو قیام اور دن کوروز ور کھتا ہواور میں گویا ہے رب کے عرش کود کھ رہا ہو گویا میں اہل جنت کو دکھے رہا ہوں جو آپس میں مل رہے ہیں اور میں گویا اہل بار کو دکھے رہا ہوں کہ وہ چی رہے ہیں

اطلقت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی واظماء ت هواجری و کانی انظر الی عرش ربی و کانی انظر الی اهل الجنة یتزوارون فیها و کانی انظر الی اهل اهل النار یتضاغون فیها

تونے پالیاسے قائم رکھوسے بعدہ ہے جس کے دل کواللہ نے منور فرمایا ال متالق فرمايا . عرفت فالزم عبدنور الله قلبة

اس طرح کاواقعہ حضرت حارثہ بن مالک رمنی اللہ عنہ کا بھی ہے اس طرح ہر وہ مدہ ہے جس کادل اللہ تعالی منور فرمادے اور اسے مشاہدہ حاصل ہو جائے۔

لفظ تشهدكي تحقيق

لفظ تشحد انتعل كوزن پر شادت اور شمود ب مشتق ب منده راور التبصار اى لفظ كا تقاضا به جيساكه بر محمد عليقة مين غوطه زن عرفاء نه اس پر تصر تحكى ب المواهب اللدنيد اور اس كى شرح زرقانى مين ب تشحد كے لطائف مين سے (جیساکہ امام بیضاوی نے شرح المصافع) ہے کہ آپ علیت نے خود تعلیم وی کہ وہ آپ علیت نے خود تعلیم وی کہ وہ آپ علیت کاذکر مبارک الگ کریں اور کہیں السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبو كاته اور یہ اہل ایمان پرآپ علیت كاشر ف اور مزید حق ہے پھر انسیں اپنے اوپر سلام كنے كافر مایا كيونكہ يہ اہم ہے پھر صالحين پر تاكہ دعا میں تمام اہل ایمان شامل ہو مرہ میں۔ سوال وجو اب

اس کے بعد سے سوال اٹھایا کہ نماز میں انسان سے خطاب کیوں رکھا حالا نکہ نماز میں اس کی ممانعت ہے کہ انسان دور ان نماز کس سے مخاطب نہیں ہو سکتا اس کا جواب دیتے ہوئے تکھا۔

یہ حضور علیقہ کے خصائص میں سے کہ نمازی آپ علیقہ سے مخاطب ہو سکتا ہے اور اس کی نماز صحیحرہ گی۔

ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان يقصد المصلى خطابه بذلك ونحوه وصلاته صححة

مخلاف اس صورت کے جب نمازی کی دوسرے سے مخاطب ہو تو نماز باطل ہو جائے گی جیسا کہ اس پر فقھا کرام نے تھر تح کی ہے۔

خطاب کی حکمت

پھریہ سوال اٹھایا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ یمان کلام نیبت سے خطاب کی طرف ہو گیا؟ حالا نکہ سیاق کلام کا نقاضا یہ تھا کہ لفظ السلام علی النبی ہوتے نہ کہ السلام علیك ایھا النبی نمازی اللہ تعالی كے تحیہ سے حضور علی كے تحیہ كی طرف منتقل ہورہا ہے اور وہال سے اپنی ذات اور پھر تمام صالحین كی طرف ؟

اس کاجواب الم طیبی فےدیا۔

نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذى علمه الصعابة

ہم حضور عظی کے ان الفاظ کی بی اتباع کے پامند میں جو آپ سی اللہ نے صحابہ کو سکھائے۔

آگرچہ ہماس کے رازے واقف نمیں اہل معرفت کا قول

پھر فرمایا اہل معرفت کے طریقہ پر حکمت سے ہے کہ جب نمازیوں نے التحیات کے ذریعے بلب ملکوت کھولنے کی طلب کی تو انہیں حریم کبریا میں داخلہ کی اجازت ہوگی تو مناجات کے ساتھ ان کی تکھیں ٹھنڈی ہو کیں توانہیں تننہ کیا گیا کہ سے تمام 'نی رحمت کے وسیلہ اور ان کی اتباع کی برکت ہے تودہ متوجہ ہوئے۔

تو حضور علی ایک کے حبوب مالک کے حرب مالک کے حرب میں موجود سے تو انہوں نے عرض کیاالسلام علیك ایھاالنبی و رحمة الله علیه وہر كاته

فاذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فى حريم الملك الحبيب جل وعلا حاضر فاقبلوا عليه قائلين السلام عليك ايها النبى ورحمة

الله وبركاته

تمام انبياء عملا تكه اور البل ايمان كاتصور

حافظ این حجر نے اے فتح الباری میں نقل کیا پھر علی عباد الله الصالحین پر گفتگو کرتے ہوئے امام محیم تر ندی ہے نقل کیا کہ جوآدی اس سلام سے حصہ چاہتا ہو وہ عبرِ صالح منے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن پر تا قیامت تمام نمازی سلام کتے ہیں ورنہ آدمی اس فضلِ عظیم سے محروم ہو جائے گا۔

آگے تکھااہام فاکمائی کتے ہیں جبآدی علی عباداللہ الصالحین کے تو اس موقعہ پروہ تمام انبیاء 'ملا تکہ اور تمام انبل ایمان کا تصور کرے خواہ جن ہیں یاائس۔
یہ بھی تکھا شخ قفال نے فاوی میں فرمایا نماز کا ترک تمام مسلمانوں کے لئے نقصان وہ ہے کیو نکہ نمازی تشھد میں یہ کلمات کتا ہے السلام علیا و علی عباداللہ الصالحین جب وہ نماز شیس پڑھے گا تو اس نے اللہ تعالی رسول کر یم عبی ہے اور تمام البل ایمان کے حق کی لوائیگی میں کو تاہی برتی کی وجہ ہے کہ ترک نماز کیرہ گناہ ہے تمام المل ایمان کے حق کی لوائیگی میں کو تاہی برتی کی وجہ ہے کہ ترک نماز کیرہ گناہ ہے المام سکی نے اس سے یہ بھی استنباط فرمایا کہ نماز اللہ تعالی کے حق کے ساتھ

مفول کا بھی حق ہے جس نے اسے ترک کیااس نے تمام اہل ایمان کے حق میں خلل ڈالا خواہ وہ گزر چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں کیونکہ نمازی پر السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین کمالازم تھا۔

حالت صلوة اشرف وافضل حال

پھر نمازی تشھد کے بعد اللہ تعالی کے تھم صلوا علیہ وسلموا نسلیما پر عمل کرتے ہوئے درود پر متاہے بعدے کا سب سے اجھا حال اور اللہ تعالی کے سب سے قرب کاوقت نمازی حالت ہے تواس میں بعدہ تھم المی جالا کران تمام فضائل کو پالیتا ہے جو صلاۃ پڑھنے پر مو قوف ہے اس نے اللہ تعالی کی فرما نبر داری کا مرتبہ بھی پالیا کے تکہ درود شریف

هی دعاء العبد ربه ان يصل على مدے كل يه دعا كر رب اكرم اپ نبيه صلى الله عليه و آله وسلم نبية ير صلاة كانزول فرمائد

اور حدیث میں ہے دعا ہی عبادت ہے بلعہ دوسری روایت میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس عمل سے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس عمل سے ہندہ 'الله تعالیٰ کی صلاۃ ' ملا مگلہ کی اور حضور عبائی کی صلوات بھی حاصل کرلیتا ہے جیساکہ احادیث میں تغصیلا گزر چکا ہے۔

## اب بندے مانک

اس کے ذریعے ہدہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اکر مطابقہ کی رضا اور ان کی محبت پاتا ہے جس کی وجہ ہے اس پر دھت اقبولیت اور اجامت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اے مائلے کا اختیار دے دیا جاتا ہے جو چاہے مائگ کیونکہ تیرے لئے حضور علیقی پر ورود شریف پڑھنے کی برکت و فضل ہے باب عطاو قبول کھول دیا گیا ہے تو ہدہ صاحب جلال و اکر ام اور صاحب طول و انعام سے مائل آہے اور ہر واعی کی وعا اس کی ہمت اور ہر سائل کا سوال اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔

یااللہ ہمیں اپی ہمتوں کو تیری طرف بھیرنے کی توفیق دے اور ہمارے ہر ذرہ کو اپنے ہاں قبولیت عطا فرما۔ الغرض قعدہ نماز میں تحیہ کا مقام صلاۃ سے پہلے ہی ہوتا چاہئے تھا یہاں اور بھی حکمتیں اور اسر ار ہیں مگر ہم نے جو ذکر کیس ہیں ان سےبات کا فی ذہن نشین ہو جائے گی۔

باب

درود میں کثرت کرنے والوں کیلئے دائمی بشار تیں ا۔ ان بھی وال ہمیر نی وغیر و نے شیخ اوالعباس احمد بن منصور کے بارے نقل کیا کہ آیک آدمی نے انہیں خواب میں ویعما کہ وہ جامع شیر از کے محر اب میں کھڑے ہیں انہوں نے حلہ پہنا ہے اور ان کے سر پر جو اہر ات کا تاج ہے ہو چھااللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا تو ہتایا اللہ تعالی نے مجمعے بخش دیا مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ پر توجہ فرمائی اور جنت میں واضل کر دیا ہو چھااس کی دجہ کیا ہے فرمایا۔

بكشرة صلاتى على رسول الله من كثرت كم ما تحد رمول الله عليه وسلم يددروو شريف يز حاكر تا تحاد

۲۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں ائن بھتوال کے حوالے سے ایک صوفی کے بار سے میں نقل کیا میں سطع کو دیکھا ہو چیااللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا ہتا یا بھیے اس نے معاف کر دیا ہو چیاو جہ کون کی بنھی ہتایا میں نے ایک محدث ت شد کے ساتھ صدیث کھوانے کا کما استاذ نے نبی کر میم علی پر درود پڑھا اور میں نے بھی پڑھا۔ میری آواز بلند ہوگی اہل مجلس نے من کر درود شریف پڑھا۔

فغفرلنا في ذلك اليوم كلنا الله تال ــ اى دن بم تمام كو معاف

سال انہوں نے ہی شخ اوالحن بغدادی داری سے نقل کیا میں نے شخ او عبدائد من مامد کوخواب میں دیکھااور ہو چھا تو انہوں نے بتایا انند تعالی نے مجھے عش دیااور بھی پر رحت فرماتی ہو چھاکون ساعمل میر سے دخول جنت کا سبب من سکتا ہے فرمایا سور کعت نش اور ہر رکعت میں ہزار دفعہ قل حواللہ احد پڑھو میں نے کمااس کی طاقت نمیں فرمایا تھر بر رات ایک ہزار دفعہ رسول انفد عقامت میں درود شریف پڑھوداری کہتے ہیں کہ دو ہمیشات

سمانی نے نقل کیاکہ کسی نے مجے او جعفر کاغدی (جو کبیر سید سے) کوخواب میں دیکھا یو چھاکیسی گزری؟ فرمایا الله تعالی نے مجھے معاف فرمادیااور مجھے جنت میں داخل فرمادیا وجہ یو مچھی تو فرمایا جب میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہوا تواس نے ملا ککہ سے فرمایا اس کے گناہ بھی شار کرواور حضور علیہ پر درود شریف بھی ور شتوں نے میرے گناہ زیادہ یائے مولی جلت قدریة 'نے فرمایا فر شتول رک جاؤادر اس کامحاب نہ کرواہے جنت میں

۵۔ حافظ سخادی کتے ہیں ایک صالح آدمی نے خواب میں شکل ید دیکھی ہو جما تو کون ہے؟ متایمیں تیراعمل بد ہوں ہو چھا تجھ سے نجات کیے مل سکتی ہتایا۔ بكشرة الصلاة على المصطفى حضور عليه بركثرت ملاة --

محمد صلى الله عليه وآله وسلم

٢-امام ملي كا ميان ب مير ايردى فوت مواجمح خواب من ملائي نع يوجماالله تعالى نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا بھے پر بڑے سخت احوال گزرے سوال کے وقت میر امنہ مد ہو گیا میں نے ول میں سوچا یہ کیا ہو گیا کیا تو اسلام پر فوت نسیں ہوا ؟آواز آئی ہے و نیا میں تیری زبان کا کھلارہے کی دجہ سے عذاب ہے جب ملا تکہ نے مجمعے ضرب لگانے کا ارادہ کیا توان کے اور میرے در میان خوصورت مخص آگیاجو صاحب خو شبو تھااس نے مجے جواب یادو لایا می نے یو جمائے کون میں ؟ فرمایا۔

انا شخص خلقت من كثرة تيرے كثرت درود سے مجھے پداكر صلاتك على النبي صلى الله عليه ك عم ديا كيا ب ك من ترى بر مشكل مين مدوكرول-

وسلم وامرت ان انصرك في كل

ے۔ لیخ مجد الدین فیروز آبادی نے "اصلات والبشر" میں لیخ محمد بن سعید بن مطرف (جو اخیار صالحین میں سے تھے) سے نقل کیا کہ میں نے طے کیا کہ میں ہرروز سونے سے پہلے اتن وفعہ درود شریف پڑھا کروں گا ایک رات میں نے وظیفہ کمل کیا تو مجھے نیندا گئ میں نے دیکھار سالت ماب علیقہ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہمارا کمرہ نورے روشن ہو گیا پھر میرے پاس تشریف لائے ادر فرمایا۔

مات مذا الفم الذي يكثر منه ادهر لاؤجم عم كثرت كا الصلوات اقبله باته درود برصح موتاكه يس يوسه عطا

کرول\_

مجھے اس سے شرم وحیاآیا میں نے چرہ پھیراتوآپ علی نے میرے رضار پر ہوسہ عطا فرمایا میں فی الفور جاگ پڑا میری اصلیہ کھی اٹھ حمی تو اس وقت میر اکمرہ خوشبوے ممک رہاتھا۔

وبقیت المسك من قبلته صلی آپ تیانی کے بون مبارک کی وجہ سے اللہ علیه وآلہ وسلم فی خدی آٹھ روز تک میرار خیار خوشبودار رہا نحو شمانیة ایام تجد زوجتی کل ختی کہ روزانہ میری اهلیہ اس سے یوم الوانحة فی خدی

بال بالله تعالى جيم على على فرمائي الله جميس بهى النه عبارك بعدول ميس شامل فرمال

۸۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں ایک خاتون حضرت حسن بھری دخی اللہ عند کے پاس آئیں اور کما شخ میری بیٹی فوت ہوگئ ہے میں اے خواب میں دیکھناچا ہتی ہوں المام حسن نے فرمایا چارر کعات او اگر واور الن میں ہے ہر رکعت میں ایک و فعہ سورہ فاتحہ ایک و فعہ سورہ المها کم مانسکاٹو عشا کے بعد پڑھ کر لیٹ جاؤاور بھر نبی کریم علیقے پر درود پڑھتے سوجاؤ میں نے ایسے ہی کیاوہ خواب میں ملی دیکھا عذاب میں ہے اور اس پرآگ کا بہاں ہاکہ ہمد ھے ہوئے اور پاؤل میں زنجیر تھے میں جاگی تو امام حسن کے پاس جاکر واقعہ سایا فرمایا صدقہ کروشاید اللہ تعالی معافی دے دے امام حسن نے دوسری رات اسے خواب میں دیکھیں خوصورت خادمہ خدمت جا خواب میں دیکھیں خوصورت خادمہ خدمت جا

لاری تھی اور ان کے مرپر نوری تاج تھااس نے امام حسن سے کماتم نے مجھے بیچانا فرمایا
ضیں کہنے لگیں میں اس خانون کی بیٹھی ہوں جے تم نے درود شریف پڑھنے کو کما تھا
فرمایا تیری والدہ تو بچھ اور بتارہی تھیں کہنے لگیں ان کی بات درست ہے فرمایا یہ بتھام
کیے ملا؟ بتایا ہم ستر ہزار آوی اس عقر بت وعذاب میں نتھے جو میری والدہ نے آپ کو بتایا
مارے قبر ستان سے صالح آوی کا گزر ہوا اور اس نے ایک وفعہ درود شریف پڑھ کر
میں ایسال ثواب کیا اللہ تعالی نے اسے قبول فرماکر اس کی برکت ہے ہمیں اس عذاب
وعقومت سے نجات عطافر مادی اور مجھے سے مقام نصیب ہوا ہے جو تم دیکھے رہے ہو۔
وعقومت سے نجات عطافر مادی اور مجھے سے مقام نصیب ہوا ہے جو تم دیکھے رہے ہو۔
وعقومت سے نجات عطافر مادی اور مجھے سے مقام نصیب ہوا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔

و یخ اوالفضل قرسانی کتے ہیں میرے پاس ایک خراسانی آیا اور متایا ہیں معجد میں قبا مجمع رسول اللہ علیق کے دواب میں زیارت ہوئی فرمایا جب تم ہمدان جاؤ تو فضل من ذید کو میر اسلام کمو میں نے عرض کیایار سول اللہ علیقہ یہ کس وجہ ہے ؟ فرمایا وہ مجھ پہر روز سود فعہ درود شریف پڑھے ہیں پھر اس نے مجھے کمادہ درود شریف مجھے بھی سکھاؤ میں نے اے یہ الفاظ لکھائے۔

یااللہ سیدنا محمہ متالیقی نبی ای اور ان کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما اور جماری طرف ہے ان کے شایان شان جز اعطافرما۔ اللهُمُ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الأُمِّيِ اللهُمُ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الأُمِّيِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ جَزَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنَا مَاهُوا هَلُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنَا مَاهُوا هَلُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنَا مَاهُوا هَلُهُ

اس نے طفا کہا میں اس سے پہلے تمہارے نام سے واقف نہ تھا مجھے رسول اللہ علیات نے یہ ہتایا میں نے اسے پچھ گندم بطور زار راہ پیش کرنا چاہی لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے قبول نہ کی۔

میں رسول اللہ علیہ کے پیغام کوونیاوی دولت سے فروخت نسیں کرناچاہتا۔

ماكنت لابيع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا (الصلاة والبشر) ۱۰ خطیب او الیمن بن عساکر اور این بھی وال نے پیخ محمد بن یحیبی کرمائی ہے نقل کیا ہم ایک دن شخ او علی بن شاذان کے پاس سے ایک نوجوان داخل ہوا ہم میں ہے کوئی انہیں نہ جانیا تھا سلام کما اور او چھا تم میں او علی بن شاذان کون ہے ؟ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کما شخ میں نے خواب میں رسول اللہ سالہ کی ذیارت کی ہے آپ علی ہے فرمایا مجد او علی او چھو اور جاؤجہ ان سے ملو تو میر اانہیں سلام کمو پھر نوجوان چلا کیا شخ او علی رود کے فرمایا میر اسوائے اس کے تو میر اانہیں سلام کمو پھر نوجوان چلا کیا شخ او علی رود سے فرمایا میر اسوائے اس کے کوئی عمل نہیں کہ میں صدیث کا مطالعہ کر تار بتا ہوں اور جب بھی آپ علیا ہے کاذکر آئے میں ہربار درود شریف پڑ حتا ہوں۔

اا۔اہام این عساکر نے غیخ جعفرین عبداللہ ہمیان کیا میں نے شیخ ابو ذرعہ کو ما تکہ کے ساتھ آسان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو چھا یہ مقام کیے ملا؟ فرمایا میں نے کئی لاکھ احادیث تکھیں جب بھی آپ علیقہ کا اسم کرای آتا میں درود شریف پڑھتا تھا اور آپ علیقہ کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک و فعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس و فعہ رحمت نازل فرما تاہے (الصلات والبشر)

۱۱۔ اہام شعر انی نے الطبقات میں شیخ او المواهب شاذی سے نقل کیا میں نے خواب میں حضور علیقی کی زیارت کی عرض کیا یار سول اللہ علیقی مجھے نہ چھوڑیں فرمایا ہم شیں چھوڑیں گے حتی کہ تم میرے پاس حوض کرٹر پر آؤ گے اور پو گے کیو نکہ تم سورہ کو ٹر پڑھ کر مجھ پر درود شریف پڑھتے ، و صلاۃ کا ثواب تمہیں دیا ہوں اور کوٹر کا ثواب تیرے لئے باتی رکھتا ، وں پھر فرمایا یہ وعاتر ک نہ کرتا۔

میں اللہ تعالی عظیم سے معافی مانگرا ہوں اس کے سواکوئی معبود شمیں وہ زندہ جادید ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس سے توبہ اور عشش مانگرا ہوں۔وہ بلاشبہ باربار توبہ قبول فرمانے والا ہے اوررحم فرمانے والا ہے۔ استغفرالله العظيم لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه واسأله التوية والمغفرة انه هو التواب الرحيم

١١ اللي سے منقول ہے كہ مجھے رسول اللہ عليه كى زيارت ہو كى تواپ عليه في ميرا منه چوماادر فرمایا که اس منه کوچوم ر با ;ول جومجه پر بزار مرتبه د فعه دن کوادر بزار د فعه رات کو درود پڑتھتاہے کھر فرمایلا کس قدراحچما ہو تاکہ سور ہ الکوٹر تمہار او ظیفہ مٰن جاتی پھر فرمایا کہ بید د عاما نگا کرو۔

یاالله جماری تکالیف کو دور فرما جماری ٱللَّهُمُّ فَرْجَ كَرَّبَاتَنَا اللَّهُمُّ أَقَلَّ بریشانیال کم فرمامیرے گناه معاف فرما عَثراتِنا اللَّهُمُّ اغفِرز الأتِنا اور پھر مجھ پر وروو شریف پڑھ اور کہ وسلام علی الموسلین والحمدلله رب

العالمين.

سما\_ میں کہتے ہیں ایک و فعہ میں نے اپناہ ظیفہ ہزار و فعہ دروو مکمل کرنے میں جلدی کی تو مجمد فرمایا کیاتم شیں جانے جلدی شیطان کی طرف سے ہے آرام اور تعلی سے پڑھا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بال أكروت عك يو تو پھر جلدی کرنے میں حرج نہیں پھر فرمایا نہ کورہ درود افضل ہے ورنہ جو بھی تم پڑھووہ ورود ہے ہاں احسن یے کہ ابتداء صلاة تامہ سے ہواور افتام بھی اور صاباة تامہ ورود ا براہیمی ہے آخر میں ان کلمات کا اضافہ ہے السلام علیک ایھا النبی در حمتہ اللہ وہر کا بتہ ۵ ا۔ میخ محمد بن مالک کامیان ہے میں بغد ادے گزرا تاکہ قاری قرآن شیخ اد بحرین مجاحد کو قرآن ساؤں ایک دن وہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ واخل ہوئے جن کا عمامہ "قمیض اور چادر برانی تھی پینخ نے ان کا خوب احترام کیاا پی جگہ بھایا ان کا اور ان کے اهل کا حال یو چھا؟ کہنے لگے میرے ہاں چہ پیدا ہوا ہے اور اهل مجھ ہے تھی اور شحمد كا مطالبه كرد بي -ليكن مير \_ پاك كچه نسيس فيخ او بحر كتے بيں ميں اس آدى كى حالت فقر پر عملین مواسویا تو مجھے رسول اللہ علیہ کی زیارت کا شرف ما فرمایا کیوں عملین ہول علی من عیسی وزیر کے پاس جاؤ سلام کمواوریہ نشانی بیان کروکہ تم ہر جمعہ کی رات ہزار وفعہ ورود پڑھتے تھے لیکن تم نے سات سو دفعہ پڑھا ہے گجر خلیفہ کا قاصد مميس لين آئے گاتم يلے جانا پھر جھ يہ برار د نعه درود شريف پر هنااور ع ك

والد کو صود ینار پنچاؤ تاکہ اپنی حاجت پوری کرے شخ ابو بحر نے اس آدی کو ساتھ لیا اور
دار وزیر میں پنچ شخ نے وزیر سے کما یہ فقیر آدی ہے اسے رسول اللہ علیا ہے
تمہارے پاس بھیجاہے وزیر نے احترام کیاا پی جگہ بھایا اور واقعہ پو چھاواقعہ من کروزیر
خوش ہوا غلام کو تھم دیا جادیہ وہ (مال بمیر) لادُ اس میں سے سود ینار اس آدی کے ہر
کردے پھر وزیر نے شخ کو عطیہ پیش کرنے کی کو شش کی انہوں نے افکار کیا وزیر نے
کمااس خبر صادق کی شمادت پر ہی لے لوحالا نکہ یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کے
در میان راز تھا اور تم رسول اللہ علیات کے قاصد ہو پھر انہوں نے اور سود ینار فکالے اور
کمالے لواس بھارت پر کہ رسول اللہ علیات کے علم میں بھی میر ادرود شریف پڑھناآگیا
کمالے لواس بھارت پر کہ رسول اللہ علیات کے علم میں بھی میر ادرود شریف پڑھناآگیا
پھر سود یہ اور فکالے اور کمالے لوکے و نکہ تم نے آنے کی تکلیف کی ہے حتی کہ ہزار دینار
ہو گیالیکن شیخ نے فرمایا۔

ماانا باخذالاما امرنى به رسول مين ده بى لون كا جم كا تحم رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عليه في الله عليه وسلم

۱۱۔ یخ عبداللہ من نعمان نے مصباح الظلام میں نقل کیا کہ فیخ ظاد من کثیر من مسلم پر جب من کا کو قت آیا توان کا تکیہ کے پاس یہ رقعہ ملاجس میں تحریر تفاضاد من کثیر جنم سے آزاد ہے پوچھاان کا عمل کیا تفااہل نے بتایادہ ہر جمعہ کہ ہزار دفعہ درود شریف ان الفاظ میں پڑھتے تھے۔"اللهم صل علی النبی الامی محمد و علی آله و صحبه و صلح»

کا۔ سید محمود کردی نے باتیات صالحات میں حضرت خلاد من کثیر کاواقعہ یوں درج کیا کہ ان کی والد محمہ نے وصیت کی متمی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجمے عسل دو میرے کفن پر چھت سے سبز رنگ کار قعہ گرے گا جس میں لکھا ہوگا محمہ دوز خے آزاد ہے اے میرے کفن میں رکھ دینامیں نے اپنی والدہ سے ان کا عمل پوچھا تو فرمایا۔ دوام الذکو مع کشر ہ الصلاہ علی ہمیشہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے اور کشرت

النبي صلى الله عليه وسلم كماتھ درود شريف پڑھاكرتے۔

۱۸۔ سید مجمود کردی قادری مقیم مدینہ منورہ علی ساکنھا افضل الصلاۃ والسلام نے باقیات میں لکھااللہ تعالی نے مجھ پر سے کرم فرمایا ہے مجمعے رسول اللہ علیہ کی نیارت ہوئی مجمعے آپ علیہ نے حل میں لیا میرا سینہ آپ کے سینے منہ آپ کے مقدس منہ اور پیٹائی آپ کے مقدس منہ اور پیٹائی آپ کے مقدس پیٹائی کے سامنے ہوگی فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ ورود شریف پڑھ اور مجھے اللہ تعالی کی رضاکی خوشخری عطافر مائی میں آپ علیہ کی مجب میں رودیا تودیکھاآپ علیہ کی مبارک آکھوں میں بھی محبت و شفقت کے آنسو سے میں میدار ہوا تو میرے رخیار پر آنسو تھے۔

9 ۔ فیخ فاکھانی نے الفجر المنیر میں تکھا فیخ صالح موٹی ضریر کروے سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے اور اے سخت طوفان نے آگھیرا قریب تھاکہ ہم غرق ہوجاتے مجھے نیزرائی حضور علیہ کی زیارت کاشرف پایا پ علیہ نے فرمایان تمام سواروں سے کموہر آرد فعہ

יצם גרוננ בשון שפ-

اللہ خضور علیہ پر ایسی صلاۃ تازل فرما جس کی برکت ہے ہمیں تمام بیع پر سٹانیوں اور آفات سے ہمیں تمام میع اس کی برکت سے ہمیں تمام میع اس کی برکت سے تمام حاجات بوری ملکی فرما تمام گناہوں سے پاکیزگی عطا فرما اس کی برکت سے ہمارے ورجات بلعہ فرما فرما فرما و نیا کی زندگی میں ہمیں آخری ورجہ عطا فرما عطا فرما و نیا کی زندگی میں ہمیں آخری ورجہ عطا فرما و نیا کی زندگی میں ہمیں آخری ورجہ میں میں آخری ورجہ میں آخری ورجہ میں آخری ورجہ میں ہمیں اور صوت

اللهُمُ صلِّ عَلَى مُحَمَّدِ صَلاَةُ تُنجِينَا بِهَا مِن جَمِيعِ الاَّ هُواَلِ وَالْحَاتِ وَتَقضى لَنَا بِهَا جَمِيعَ السَّاتِ وَتَقضى لَنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّاتِ وَتَطهْرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيَّاتِ وَتَرفَّعنا بِهَا اعلَى السَّيَّاتِ وَتَرفَعنا بِهَا اقصى الدَرجَاتِ وقبلغنا بها اقصى الغَايَّاتِ مِنْ جَمِيعِ الخَيرُاتِ فِي الخَيرُاتِ فِي الحَياة وبعد المَمَاتِ

میں ہیدار ہوا اور اہل تحشی کوآگاہ کیا ہم نے تین شن سو دفعہ درود شریف پڑھا درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی نے طوفان ختم فربادیا۔

۲۰ یخ عارف سیداحمه صادی صلوات قطب الدر دیر کی شرح میں و لا کل الخیرات کی

وجہ تالیف بیہ لکھی کہ صاحب دلاکل شخ محمہ بن سلیمان جزول (اللہ تعالی ان کی ہرکات ہے ہمیں نفع دے) پھر نماز کاوقت آگیاوضو کے لئے اٹھے لیکن کنویں ہے پائی نکالنے کا کوئی ذریعیہ نہ تھا تلاش میں ہی تھے کہ آیک پی نے پوچھاجو چھت ہے وکھے رہی تھی تم کون ہو ؟آپ نے بتایا کہنے گئی تم وہ ہی ہو جس کی خیر کے ساتھ شہرت ہے لیکن کنویں ہے پائی نکالنے میں پریشان ہو اس لڑکی نے کنویں میں تھوک دیا جس کی وجہ ہے پائی او پرآگیا میں نے وضو کیااور کما جیستی مجھے قتم ہے بتاؤیہ مقام کیے ملا؟ کہنے گئی۔ بکشرة الصلاة علی من کان اذا مئی اس ہستی پر کشرت درود کی وجہ سے کہ بکشرة الصلاة علی من کان اذا مئی جب وہ چنگل میں چلتے توو حش جانور ان فی الیو الاقفر نعلقت الوحوش باذیاللہ جب وہ چنگل میں چلتے توو حش جانور ان

کے قد مول پر نشادر ہوتے۔

٢١ \_ فيخ ابن بعنحوال نے محیح الدالقاسم تغيري ہے نقل کيا کہ محیح منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا گیایو جھالند تعالی نے تمارے ساتھ کیامعالمہ فرمایا؟ فرمایا الله تعالى نے جھے مامنے کمر اگر کے فرمایا تو مصور بن عمارے عرض کیاباں فرمایا تولوگوں کو دنیا سے بخ اور آخرت کی رغبت و لاتا تی میں نے عرض کیاا ہے ہی ہے میں جب بھی کی مجلس میں بیشتاتو تیری شاد حمد سے ابتداکر تا پھر تیرے نی پر درود پھر تیرے مدوں کو نسجیت کرتا فرمایا تونے مج کما تھم : وااس کے لئے میرے آ انوں میں کرس چھادواور میرے ملا تک میں اس کاس طرح تعظیم کروجیے اس نے میر کا مدول میں میر ک ک-۲۲\_ کیلخ این ملقن نے کتاب الحدائق میں تکھا حضرت عبداللہ بنُ سلام ر منبی اللہ عنہ کتے ہیں میں این بھائی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس سلام کرنے کمیا نہوں نے بھی خوش آمدید کمااور مایا میں نے آج رات خواب میں حضور علیہ کی زیارت کی ہے آپ علی نے مجھے ڈھول دیا جس میں پانی تھا میں نے خود سیر ہو کر پیامیں اب کھی اس کی فھنڈک محسوس کررہا ہوں میں نے اس کی وجہ یو چھی ؟ بتایا حضور علیہ پر کثر ت درود اس کا وجہے۔

٢٣-امام ابن الى الدنيان عفرت عبدالله بن سلام رنسي الله عند عن نقل كيابيس

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سلام عرض کرنے حاضر ہواان دنوں آپ محصور سے انہوں نے خوش آلدید کہتے ہوئے متایا بجھے آج رات آپ علیات خواب میں ملے بجھے فرایا عثمان تجھے قید کر دیا گیا ہے عرض کیایار سول اللہ علیات بال فرمایا تیر اانہوں نے پائی فرمایا میں مد کر دیا ہے عرض کیا ہاں اس کے بعد آپ علیات نے جھے پائی کا ڈھول عنایت فرمایا اور میں نے جی پیش کو فرمایا۔
اور میں نے جی پیمر کر پیاجس کی فصد کی اب تک میرے سے میں ہے فرمایا۔
ان شنت نصرت علیہم وان شنت تم چاہو تو تمہاری دوگی جائے یا چاہو تو

افطرت عندنا جان نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میں آپ علیہ کے یاس افطار

کرناچاہتاہوں اس روز انہیں شھید کردیا گیا۔ (البدای لائن کثیر)

معالمہ در پیش ہواتواس نے مجھے مدوطلب کی تویس آیا۔ انا غیاث لمن اکثر الصلاة علی میں مدوکار بنا ہوں ہر اس شخص کے

فی دار الدنیا کے جو بھی پر کڑت کے ساتھ درود

شريف پڙھ۔

٢٥- كتاب "مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام في اليقظة والمنام"

میں شخ اور حض حدادے ہے مدینہ طیبہ میں تھا پندرہ روز تک جھے کھانے کو پکھ نہ طا میں نے جم روضہ اقدس کی دیوارے لگایااور کثرت کے ساتھ درود پڑھااور عرض کیا یارسول اللہ طابعہ ہے نیزا گئی خواب یارسول اللہ طابعہ کے نیزا گئی خواب میں رسول اللہ علیقہ کی زیارت ہوئی جھے آپ علیقہ نے روثی عطافر مائی میں کھار ہاتھا کہ میدار ہو گیا۔

وانا شبعان وبیدی نصغه می سیر جو چکا تخا انجی نصف روئی مرے باتھ میں متی۔

۲۱ مولف فقیر الی الله تعالی عبدالله کتا ہے کہ مجھے الله تعالی نے تو فیق دی میں نے حضور علیق کی نعت میں چند اشعار لکھے ان میں چند یمال ذکر کر تا ہول بده و نے سد ناو دوح ادوا حنا و نور ابصار نا و قرة اعینا حبیب الله الاعظم علیق کی حاضری کے مقد مرکع تھے۔

یاقلب بشراك ایام الرضا رجعت و هذا الدارللاخیار قد جمعت (اے دل بیدن كس قدر مبارك بین بیدویارا بنا اندراخیار کو جمع كیے ہوئے بین اما توى نفخات الحى قد عبقت من طیبة وبروق الحب قد لمعت (كیا تود كي نئيں دہا طیب من الله كار حتول كی بار ہادر یمال محبوب كارو شن چك رى ہے) فعش هنیاء بوصل غیر منصوم مع من نحب وحجب البعد فدرفت (نه ختم ہونے واصل میں زند دره اپنے محبوب كے ساتھ جبكہ دورى كے پردے اشا ديئے كئے بین)

واشهد جمال الذی من اجل طلعته قلوب عشاقه من نورها انصدعت (مثابده کراس جمال کا جم کی روشنی اور نور نے عشاق کے ول چرد یے ہیں) وابشر بنیل الذی قد کنت تامله فی جبها المصطفی شمس الضعی طلعت (خوش ہو تیری امید پوری ہوگی تو نے مشمس الضی والی پیشانی کو دکھے لیاہے) وافرج بفضل الذي اعطار مكرمة قد كت تسأله فاسحب قد هطلت (اس ففنل برخوش بوجو كقيم عطابوا توما نَمَّا تما توبارش بودي كي )

واقرء السلام قریبا عن مشاهدة شمس الوجود التی انوارها سطعت (قریب سے مثابدہ کر کے سلام عرض کرائن سورج کے انوار سے ہرشی میں تپش ہے) واحضر القلب جمعا مصغیا ادبا عساك تسمع بالبشری وما جمعت (اینےول کو جمکا کراوب سے متوجہ کرتا کہ توبی بخارت من اور پالے)

باب

خواب يراعتراضات كاازاله

لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخرة

کھے لوگوں کے ذہن میں بیبات جائے گی کہ میں نے اس کتاب میں بہت ی خوائیں ہیان کر دی میں لہذا ہم اس پر گفتگو کر نا ضروری سجھتے میں کہ خواب کے معالمہ پر اعتراض تقید اور تعجب کا اظہار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مومن کی اچھی خواب اس کے لئے بشارت کا در جدر کھتی ہے۔ کسی خواب میں اس کے لئے ڈرپیدا کرنا ہوتا ہے۔ بھی مقصد یاد دلانا تھیجت کرنا یا غفلت کو دور کرنا وغیرہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے جو صاحب خواب کو حاصل ہوتا ہے۔

متعددآیات قرآنیہ اور اجادیث نبویہ اس پر دال ہیں کہ خواب کا اثر میداری کے عالم پر متر تب ہو تاہے اس لئے نہ ان کا اٹکار کیا جائے اور ان میں شک کیا جائے۔

سيدنالوسف عليه السلام كاخواب

الله تعالی نے ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا خوب بتایا کہ انسوں نے عمیارہ ستارے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا پھر اس کی تاویل اور واقع پر اس کا اثر ہیاں کہا کہ میان کیا کہ وہ بھائیوں اور والدین کو سجدہ ریز ہونا تھار شادباری تعالی ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا آبَتِ إِنِّى رَاءَ بِتُ آخَذَ عَشُرَكُوكُمُّا وَالشَّمسَ وَالقَمرُ رَآيتُهُم لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَابُنَىُّ لِاَتقَصُص رُوء يَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ

(سوره يوسف ١٨٥٥)

یاد کروجب یوسف علیہ السلام نے اپنے
باپ سے کمااے میرے باپ میں نے
گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے
انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھا کما
اے میرے چے اپنا خواب اپنے
کھا کیواں سے نہ کہنا۔

ان کار خواب میں اور نی مائے جانے سے پہلے کا ہے پھر ارشاد فرمایا۔

آورآپ نے بال باپ کو تخت پر بھایا اور سب اس کے لئے تحدے میں گرے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ میہ میرے پہنے خواب کی تعبیرے اور بے شک اے میرے دب نے سچاکیا۔ وَرَفَعَ آبويهِ عَلَى الْعَرِشُ وَخَرَالُهُ سُجَّدُ وَقَالَ بَاآبَتِ هُدَا تَاوِيلُ رُويَاى مِن قَبلُ قَد جَعَلَهَا رَبِّى حَقًا (سوره يوسف "١٠٠)

یآیات مبارکد اس پر نفر کے ہے کہ نیک خواب کے اثرات خار جی زندگی پر بھی ہیں اور س کا انکار ضیں کیا جاسکتا اسی خواہی اوصام یا خیا لات باطلمہ ضیں ہوئے۔

احادیث مبارکہ اور خواب

رسالت ماب علیہ نے فرمایا مومن کا خواب اجزاء نبوت میں سے ایک جزے۔

المام خاری و مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نقل کیارسول

الشر علی ہے۔ استر علی کے خورایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ ۲۔ امام مسلم نے حضرت الد جریر در سنی الشدعنہ سے نقل کیار سول اکرم علی ہے نے فرمایا

ا ما ما ما مع مع معرف ہو ہر میرور کاللہ عند سے کی لیار مول اگر م علی کے قرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسوال دھ ہو تاہے۔

چھالیسوال حصہ فرمانے کی حکمت

اور مومن کا خواب ثبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے اور جو نبوت کے تحت ہو اس میں گذب شیں ہو تاامام این میرین نے کماش میں کتا ہوں۔

حافظ الن جرنے متح الباری میں "و ما کان من النبو ہ فانہ لایکذب" کے تحت لکھا یہ جملہ طرق حدیث ندکورہ میں نہیں لیکن یہاں آنا واضح کر رہا ہے کہ آپ متالتہ کے کلام کا یہ حصہ ہے پھر لکھااگر معاملہ ایبابی ہے تو حدیث ندکور میں لفظ نبوت کی اے تشر ترکہانا اول ہے اور وہ صفت صدق ہے تواب اجزاء نبوت کے ایک جز صفت صدق ہے تواب اجزاء نبوت کے ایک جز صفت صدق ہے تواب اجزاء نبوت کے ایک جز صفت صدق میں تثبیہ ہوگی جیسا کہ محققین نے کما پھر لکھااہام خاری کے قول قال محمدای این سرین وانا اقول صدہ میں صدہ وگا اشارہ اس ندکورہ جملہ کی طرف ہے۔

پھر لکھا پھر میں نے بعید النقاد لاہن مواق میں دیکھا مافظ عبد الحق نے اس اضافہ کو مدرج قرار نہ دینے میں غفلت کی مالانکہ اس کے اور اج میں کوئی شبہ نہیں کو تکہ مدلن سرین کا قول ہے نہ کہ فرمان نبوی علیہ جو بھی صورت ہو فرمان نبوی ہو یاان میرین کا قول به فرمان نبوی علیه کی تفسرین جائے گاکہ مومن کا خواب صدق اور و قوع میں اجزاء نبوت کا جزیے۔

مسلم کی روایت میں حضرت انن عمر رفنی اللہ عنماہے ہے رسول اللہ علیہ اللہ عنہا کے فرمایا انجماخواب نبوت کا سر وال حصہ ہے۔ امام احمہ نے بھی حضرت انن عباس رفنی اللہ عنماہے میں الفاظ نقل کے ہیں علامہ طبری کا کہنا ہے کہ ان اجزاء کی نسبت نبوت کی طرف خواب دیکھنے والے کے حال کے مطابق ہوگی تواجھی خواب کے بھی در جات ہیں کچھ بہر اور کچھ اس ہے کم فتح الباری ہیں ہے۔ ان روایات میں جماعت محد شین نے تطبق دی ہے سب ہے پہلے امام طبری نے فرمایا سر والی روایت کا ہم مسلمان کی مچی خواب سے تعلق ہے اور چالیس والی روایات (جیسا کہ لام تر نہ کی اور طبری نے نقل کی) سے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہادر جدان کے در میان کا تو طبری نے نقل کی) سے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہادر جدان کے در میان کا تو وہر ایک مومن کے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہادر جدان کے در میان کا تو

ا چھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے

حضور سرور عالم علی فی فی واضح فرمایا ہے کہ اجھے (سیح) خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں امام خاری د مسلم نے حضرت ابد تقادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

ا چھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے اور مرف سے اور مرف سے دواب شیطان کی طرف سے

الرَّويا الصالحة من الله والحلم من الشيطان

- いころ

بیر ظاری کے الفاظ میں مسلم کے الفاظ بیر ہیں۔ الرَّویا الصالحة من الله والرَّویا الحِصِے خواب الله تعالی کی طرف ہے اور السوء من الشیطان کی طرف سے

-じころ

اور چیچے میان کیا جا چکا ہے کہ استھے خواب مجھی دیکھنے والے کے لئے بھارت ہوتے ہیں اور مجھی جس کے لئے بھارت ہوتے ہیں اور مجھی جس کے لئے دہائی اور تھیعت ہوتے ہیں اور مجھی خواب دہائی اور تھیعت ہوتے ہیں اور اس میں خواب دیکھنے والے پراللہ تعالی کی مربانی ہوتی ہے۔

خواب دیکھنےوالے کے لئے بخارت

اکثر طور پر خواب دیکھنے والے کے لئے بی بھارت ہوتی ہے۔

ا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا میں نے رسول اللہ علیہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی کیا اللہ علیہ کی میں رہاع من کیا میشرات کے پچھ نہیں رہاع من کیا میشرات سے کیام اوے فرمایا چھے خواب۔

المام مسلم نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا مرض و صال میں اللہ عنہ سے نقل کیا مرض و صال میں آپ علی می اللہ کے پردہ اٹھایاآپ علی کے سراقد س باندھا ہوا تھا اور لوگ حضرت او بحر رضی اللہ عنہ کے چیچے نماز اواکر رہے تھے آپ علی ہے نے فرمایا لوگوں مبشرات نبوت میں سے اچھے خواب کے علاوہ پچھے نمیں رہا مسلمان اسے دیکھتا ہے یاس کے لئے دیکھا

سام احمد نے ام المومنین سید عائشہ رضی الله عنما سے ذکر کیار سول الله علی نے فرمایا میرے بعد مبشرات میں سے صرف خوابرہ مجے ہیں

قران کی تائید

یہ تمام بھار تمی اللہ تعالی کے اس ارشاد مبارک کے تحت ہیں۔

وہ جو ایمان لائے اور پر بیزگاری کرتے رہے اسیں خوشخری ہے دنیاکی زندگ میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل سیں عتی ہی بوک کا میانی ہے۔ الله يَنْ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ لَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَفِي الحَيَّاةِ اللهِ اللهِ وَفِي الأَخِرَةِ لاَتَهديلَ لِكُلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ مُو الفَوزُ العَظِيمُ

(سوه يزنس ۱۹۳۰)

ا۔ امام احمد نے حضرت عبادہ بن صامت رفنی اللہ عند سے نقل کیا میں نے رسول اللہ علی ہے۔ اللہ علی اللہ عل

سالم این جریر نے سند متصل سے حضرت او ہریرہ دفعی اللہ عنہ سے روایت کیااس ارشاد بارٹی سے دنیامیں اچھے خواب مراو ہیں جو مدہ کوآتے ہیں یااس کے لئے کوئی دوسرا ویکھا ہے اور آخرت ہیں بھارت سے مراد جنت ہے۔

۲- الام ترندی نے حضرت انس د منی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا رسالت و نبوت ختم میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول لوگوں پر شاق گزر الو فرمایا بھارات ہیں عرض کیایار سول اللہ علیہ بھارات سے کیامر ادمے فرمایا مسلمان کے خواب جواجزاء نبوت میں سے ایک جز ہیں۔

## خواب كاتذكره وتصحيت مونا

امام خاری نے حضرت ای عمر رضی اللہ عند سے نقل کیا جضور علی کے کی ظاہری حیات میں صحابہ کو خواب آیا کرتے اور وہ آپ علی ہے سیان کرتے آپ علی اللہ تعالی کے عظم سے اس کی تعبیر فرماتے میں نوعمر تعااور ثکاح سے پہلے میر اگر مسجد ہی تھا میں نے خیال کیا اگر میرے اندر خیر ہوتی تو جھے ان جینے خواب آتے ایک رات میں لیٹا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ اگر تو میرے اندر خیر پاتا ہے تو جھے خواب و کھا تو اس دو آدی آئے ایک کے ہاتھ میں لوہ کا ٹیڑ ھا عصا تھاوہ جھے جنم سے بچا کی طرف لے گئے میں اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے جارہا تھا یا اللہ جھے جنم سے بچا کی طرف لے بچر جھے فرشتہ ملاجس کے ہاتھ میں ہی لوہ کی کھو نئی تھی کہنے لگا گھر اؤمت آپ لے بچر جھے فرشتہ ملاجس کے ہاتھ میں ہی لوہ کی کھو نئی تھی کہنے لگا گھر اؤمت آپ

جست ا بھے آدی ہیں کاش کٹ نماز میں اضافہ کریں 'جھے لے گئے حتی کہ ہم جنم کے کنارے پہنچ گئے اس کی شکل کنویں کی طرح تھی اس پر دو فرشتے مقرر تھے جن کے ہا تھوں میں لوہ کے عصابتے اس میں میں نے لوگوں کوز نجیروں میں جگڑا ہو لپایاس میں قریش کے لوگ بھی تھے پھر جھے وہ وائیں طرف لے گئے میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عضم آنگایا انہوں نے رسول اللہ عملی ہے عرض کیا بھیرہ حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عضم آنگایا انہوں نے رسول اللہ عملی ہے عرض کیا بھی جے کاش وہ رات کی نماز میں اضافہ کرے۔

مسلم کی روایت میں ہے عبداللہ بہت خوبآدی ہے کاش وہ رات کو نماز اوا کرے حضرت سالم من عبداللہ کا ہیاں ہے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم سویا کرتے تے اس خواب کے ذریعے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رات کے قیام اور اس میں کثرت نماز کے بارے میں ضحیت و تذکیر ہے اور یہ ان پر اللہ تعالی کی خصوصی کرم نوازی ہے۔

خواب کی تقتیم

حضور علی استان میں صور علی ہے۔ خواب کی تقیم بھی فرمائی ہے اچھا خواب جیسے صادقہ کانام دیا گیا جیساکہ چیچے گزر چکاہے دوسری فتم صدعث نفس دخیال تیسری شیطان کاڈرانا استیح مسلم جی حضرت او ہریوه رضی اللہ عنہ سے رسول کریم علی ہے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اچھا خواب یہ اللہ سجانہ کی طرف سے بھارت ہوتے ہیں دوسر اشیطان کاڈرانا ہوتا ہے تیسر اوہ خواب جو انسان کا محض خیال ہوتا ہے اگر تم میں سے کوئی تا پند خواب دیکھے تو اٹھ کر نماز اداکرے اور لوگوں سے میان نہ کر ہے۔ میں سے کوئی تا پند خواب دیکھے تو اٹھ کر نماز اداکرے اور لوگوں سے میان نہ کر ہے۔ کی مقل کیا ہے۔ کوئی تا ہم حضرت او ہم ریوه رضی اللہ عنہ سے کئی نقل کیا ہے۔ تو مو من کا اچھا سچا خواب حق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اس میں تو مو من کا اچھا سچا خواب حق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اس میں تھکیک ہم گز نہیں کرنی چاہے '

سب سے اعلی خواب

مومن کا سب سے اعلی اچھا اور سپا خواب رسول اللہ علیہ کی زیارت کا شرف پانا ہے کہ وجھہ شیطان آپ کی نہ مشل بن سکتا ہے نہ مشابہ نہ وہ حمیت اختیار کر سکتا ہے اور نہ بی وہ صورت جیسا کہ احادیث سیجے میں ہے چند سے لطف اند وز ہو لیجئے۔

ارام خاری نے باب من رائی النبی صلی الله علیه و صلم لحی المنام تائم کیااور اس کے تحت حضرت او ہر روہ وضی الله عنہ نقل کیار سول الله علیہ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے و کی حادہ مید اری میں بھی میری زیارت کرے گا اور شیطان ہر گز میری صورت اختیار ضیں کر سکتا۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ عنائی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا کیو نکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتااور مسلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہوتا ہے۔

س۔ حضرت ابد تماد ورضی اللہ عنہ نے ذکر کیا حضور سرور عالم علی فی نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور براشیطان کی طرف سے جو تا ہے جو تا پند چیز و کیھے وہ بائیں طرف تین و فعہ تھوک و ب اور شیطان سے پناہ ما کی اس سے وہ نقصان وہ نہ ہوگی اور شیطان میر کی شکل نہیں بن سکتا۔

سمریہ کھی حضرت قادہ رضی اللہ ہے ہی مروی ہے آپ مثلیفہ نے فرمایا۔

من رأنی فقد رأی الحق جس نے مجھے و یکھااس نے حق ہی دیکھا ۵۔امام خاری نے بھی حضرت او سعید خدری رضی اللہ عند ہے ذکر کیا کہ میں نے

حضور عليه كو فرمات موسة سا

من رأ نى فقد رأ ى الحق فان جم نے مجھے ديكھااس نے حق ويكھا الشيطان لايتكونى صورت افتيار ۲- امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ فی مایا۔
من رانی فی النوم فقد رانی فانه جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے
لاینبغی للشیطان ان یشبه لی جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لئے سے

كال كدوه مير ب مثلب ف

ک۔ امام خاری اور امام مسلم نے حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عند سے میان کیا میں نے حضور سرور دو عالم علیقہ کو یہ فرماتے ہوئے سناجس نے جھے خواب میں ویکھادہ مجھے عفریب مید اری میں بھی دیکھے گااور شیطان میری مثل نمیں بن سکتا۔

۸۔امام ترندی نے انہی سے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا خواب تین قتم کے ہوتے ہیں جیساکہ ویجھے گزرااور فرمایا جس نے مجھے دیکھا تووہ میں ہی ہول شیطان میں کمال قوت کہ میری صورت اختیار کرے۔

لام طیبی فرماتے ہیں ان احادیث کا مفہوم یہ ہے جس نے جھے خواب میں و کھاجس حال میں ہمی دیکھاس کے لئے بھارت ہے اور وہ یقین کرے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حق ہے اور یہ بھارت ہے یہ وہ باطل خواب سیس جو شیطانی ہوتی ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار سیس کر سکتاس طرح آپ علیقہ کا فرمان مفد راءی الحق کہ یہ حق خواب ہے نہ کہ باطل اس طرح آپ علیقہ کا فرمان من رائی فقد راءی الحق کہ یہ حق خواب ہے نہ کہ باطل اس طرح آپ علیقہ کا فرمان من رائی فقد راءی کہ جب شرط و جز احتجد ہو تو وہ غایت کمال پر وال ہو تیں ہیں کہ اس نے ایسی چیز دیکھی کہ اس کے بعد کوئی شیس۔ (خوابری)

علامہ قرطبی نے تکھاان احادیث کا صحیح مفہوم ہے ہے آپ متیافیہ کا فرہان فان الشیطان ہلا ہے۔ اس کا مفہوم ہے ہے کہ آپ متیافیہ کی زیارت ہر حالت میں باطل نہیں اور نہ بی خیال بلعہ وہ سر اپاحق ہے آگرچہ کی اور صورت میں زیارت ہواس کے بارے میں بھی میں تصور کیا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہی ہے ذکہ شیطان کی طرف ہے امام نووی نے اس بارے میں فرمایا سمجھ میں ہے کہ دیکھنے والے نے حقیقہ آپ متیافیہ کو بی دیکھا خواہ صورت معروف تھی یا نہیں جا فظ سیوطی نے الحادی میں اس

موال کے جواب میں لکھا کہ متعدد مقامات پر متعدد لوگ آپ کی زیارت می طرح کر جواب میں ؟ توانموں نے اشعار میں جواب دیا۔

آخرت میں خصوصی زیارت

رہائپ علی کا فرمان مبارک فسیرانی فی الیقطة (جے خاری مسلم اور
الدورداد غیرہ نے نقل کیا) علامہ منادی کتے ہیں کہ اے آخرت میں خصوصی قرب و
شفاعت کے ساتھ ذیارت ہوگی بہت سے متقد مین علاء نے اس کا کی مفوم کیا ہے
تعنی آپ علی خواب میں زیارت کا شرف پانے دالے کو یہ بھارت عطا فرمائی کہ اسے
آخرت میں دیدار خاص نصیب ہوگا جس میں آپ علی کا قرب اور بلندی در جات اور
رفعت منز لت اور دیگر خصوصیات شفاعت کے ساتھ ہو تکس کیو نکہ آخرت میں عام
دیدار تو ہر مومن کو نصیب ہوگالیکن جس نے دنیا میں خواب میں زیارت کی ہوگی اس

علامه مناوى نے علامه ومامنى سے نقل كيا-

هذه بشاره لراثیه صلی الله علیه آپ علیه کافرمان دیمنے والے کے لئے وسلم موته علی الاسلام یہ اس کی موت اسلام موته علی الاسلام اسلام یہ ہوگ۔

یعن جسنے خواب میں آپ علیقے کی زیادت کا شرف پایاس کا خاتمہ احسن اور موت اسلام پر ہوگی کیونکہ قیامت کے روزای کوخاص قرب نبوی علیقے حاصل ہو کاجس کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہو گایاللہ اپنے فضل در حمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔

اس کے بعد علامہ منادی لکھتے ہیں متقد مین کی ایک جماعت جن میں امام او

جمرہ بھی ہیں نے فرہایہ واب میں ویکھنے والاحقیقہ ونیا میں ہی میداری کی حالت میں زیارت کاشر ف پائے گااور بیا اہل تو فیق کو حاصل ہان کے علاوہ میں احتمال ہے مفہوم یہ ہواکہ جس نے خواب میں حضور علیقہ کی زیارت کاشر ف پایا اے و نیوی زندگی میں میداری کی حالت میں بھی دیدار ہوگا آگر چہ و فات سے تھوڑا سے پہلے یاآخری سانسوں کے وقت ہو یہ زیارت کرنے والے کے لئے بہت پری بھارت ہے۔

ہدہ عبداللہ کتا ہے مداری سے عام بداری مراد لینے میں کوئی حرج نمیں مثلاً دنیا کی میداری میں ہواگر چہ موت سے تھوڑا سا پہلے یا موت کے وقت اور موت کے بعد مدز فی میداری بھی مراد ہو سکتی ہے اور آخرت کی میداری بھی تو حدیث میں زیادت کا شرف پانے والے کے لئے یہ بھارت ہے کہ اسے تمام عوالم میداری میں زیادت کا شرف بل سکتا ہے خواہ دہ دنیا ہے یار زخ دآخرت

حافظ سیوطی نے حاوی میں فرمایا عام لوگوں کو اکثر طور پر میداری کے عالم میں موت سے تھوڑا ساپہلے دیدار ہوتا ہے دعدہ کی بناء پر اس مومن کی روح زیارت نبوی سے پہلے جسم سے نکالی ہی شیس جاتی رہے خواص لوگ توا نبیس ان کی حیات میں بھی دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ یہ سکلہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے متعلق ہوہ جسے چاہے جیسے مرضی نواز دے۔ مندہ عبداللہ غفر اللہ تعالی کتا ہے ججسے بھی اللہ تعالی نے سید با محمد علی نیارت کا شرف کئی بار مسلس عطا فرمایا ہے اور اس میں مختلف قتم کی بھار تیں جی ان میں سے بعض کا تذکرہ کسی مناسبت کی بنا پر کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہواور اپنے رب کے انعام کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے واللہ تعالی ہو الشہید علی ذلك الكلم.

اب سما عادی معترضین کے لئے عادی معترضین کے لئے اہل علم کاجواب نضائل اعمال مناقب اور ترغیب وتر ہیب میں حدیث ضعیف مقبول ہے میں حدیث ضعیف مقبول ہے

ہض لوگوں نے مجھے کماآپ نے اپنی کتب میں احادیث، ضعیفہ کاذکر کیوں کیا ہے اس کا جواب سے ہے کہ میں نے جمہور علاء محد ثمین کا بی علمی اور عملی راہ اپنایا ہے اس میں کوئی شبہ خمیں کہ حق جمہور کے ساتھ ہے اور جماعت پر اللہ تعالی کا دست قدرت ہے۔ جمہور محد ثمین کا علمی راستہ

جہور محد ثین نے جو علی طریقہ اور راستہ متعین کیا ہے اس کے بارے میں حافظ سخادی نے القول البدیج کے خاتمہ صغیہ نمبر ۲۵۸ پر فرمایا شخ الاسلام او ذکریا نے افزکار میں لکھا ہے علیاء محد ثین فقہاء امت اور دیگر علیاء نے فرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب و ترحیب میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہم طیکہ وہ موضوع نہ ہو رہا معالمہ احکام مسئلہ حلال و حرام و بیع نکاح اور طلاق و غیر و کا توان میں صرف حدیث صحیح یا حسن پر بھی عمل ہو گا البتہ احتیاط کی راہ اپنانے میں کوئی حرج نمیس مشلا ہو گا البتہ احتیاط کی راہ اپنانے میں کوئی حرج نمیس مشلا ہو گا البتہ احتیاط کی راہ اپنانے میں حدیث ضعیف وار د ہے تواب ان نکاح کے بعض صور تول کی کراہت کے بارے میں حدیث ضعیف وار د ہے تواب ان سے چیا مستحب ہم ہاں لازم نمیس۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ شخخ او ہر لئن العر فی نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر کسی حال میں عمل جائز نمیس کی گھر لکھا کہ میں نے اپنے استاذ امام این نج عسقلانی ہے باربار سااور انہوں نے ججھے لکھ کر بھی دیا کہ ضعیف پر عمل کے لئے تین شر انظ ہیں۔

ا۔اس شرط پر اتفاق ہے کہ اس میں ضعف شدیدنہ ہولہذاوہ صدیث ضعیف خارج ہوگی جس کا منفر دراوی کذاب مجم بالتذبیا فحش غلطی کرنے والا ہو۔

۲۔ دو تحی اصل عام کے تحت نہ آتی ہواس ہے وہ خارج ہو جائے جو گڑی گئی اور اس کے لئے کوئی اصل نہ ہو۔ لئے کوئی اصل نہ ہو۔

سال عمل پر کرتے وقت اس کے شوت کا اعتقاد نہ کیا جائے تاکہ آپ علیہ کی طرف کمیں ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جوآپ علیہ نے نے فرمائی نہیں۔

حافظ کتے ہیں کہ آخری دونوں شر اللہ بیخ این عبدالسلام اور ان کے شاگر والن وقیق العیدے منقول ہیں اور پہلی پر حافظ علائی نے اتفاق فقل کیا ہے۔

حافظ سخادی کہتے ہیں امام احمد سے منقول سے بجب کوئی اور حدید نہ ہو تو ضعف پر عمل کیا جائے گا بھر طیکہ اس کے کوئی معارض حدیث نہ ہو دوسر سے قول کے مطابق امام نے فرمایا۔ ان ضعیف الحدیث احب الینا من ضعیف صدیث جمیں لوگون کی رائے رای الرجال ے زیادہ محبوب ہے۔

لن حزم نے لکھا تمام احناف کا جماع ہے۔ کہ امام او صنیفہ کے نزدیک مدیث ضعیف رائے اور قیاس سے اولی ہوتی ہے۔

الم احمد عن جما کیا کہ شریس کوئی صاحب صدیث ہے حدیث می اور سقیم کا علم نہیں اور صاحب رائے بھی ہے توکس کی طرف رجوع کیا جائے انہوں نے فرمایا صاحب حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔

حافظ سخاوی نے کہا چیخ او عبداللہ بن مندہ نے اہام او داؤر صاحب سنن (جو اہم احمد کے تلافدہ میں ہے ہیں) ہے نقل کیا کہ جب دوسر ی صدیث نہ ہو تو ہ ضعیف کی حمز و تیج کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگول کی رائے نے افضل ہے تمام گفتگوے معلوم ہواکہ حدیث ضعیف کے بارے میں تمین نداہب ہیں۔

ا\_اس ببالكل عمل ندكيا جائـ

٢- جب اس منله من دوسرى روايت نه بو تو پراس برعمل كراياجائد

س-جمهور علماء كى دائے يہ ب كه فضائل ميں حديث معيف پر عمل كيا جائے ندكه احكام ميں جيساكه اس كے شرائط كاميان پيچے ہوگيا۔

مافظ مخاوی لکھتے ہیں موضوع روایت پر عمل کی حال میں ہمی نہیں ہوگاای طرح اے روایت کر تا ہمی درست نہیں گراس صورت میں جب اس کا موضوع ہوتا میان کر دیا جائے کیونکہ امام مسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے میان کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

جس نے میر ی طرف سے الی روایت میان کی جے جاما ہے کہ دہ کذب ہے تو من حدث عنی بحدیث یری انه کذب فهوا احدالکاذبین

وه جموث يولخ والول بيس بوگا\_

الى دوائد مان كرنے رب شديد و عيد باس كے بعد تواے كوئى مان عى نيس كرے

کو کہ آپ مالی نے ایے مدث کود ضع کرنے دالے کے ساتھ شریک کردیا ہے۔ مافظ سخاوی آ مے لکھتے ہیں مجع اس ملاح نے علوم الحدیث میں تعریف سیح ك بعد لكماجب محد مين كيس هذا حديث صحيح تواس كامفهوم يه ب كدويكر شراتط کے ساتھ ساتھ اس کی سند متصل ہے یہ مفہوم نہیں کہ فی الواقع یقیا وہ مدیث مج ہاں طرح جب مد میں کتے ہیں مدا حدیث غیر صحیح تواس کا معنی یہ شیں ہوتا کہ یہ ننس الامر میں یقیعاً کذب ہے کیونکہ مجمی ننس الامر میں وہ مجی ملی ہو عتی ہے یہاں مرادیہ ہے کہ اس کی شدیش نہ کورہ شرائط نہیں۔

مافظ ماوی کتے ہیں ام اووی کے مطابق جس تک فضائل اعمال کی روایت ينے وہ اس ير عمل كرے أكرچہ ايك دفعہ عى كرے اے بالكل ترك كر دينا بر كر درست میں کیونکہ حضور طفیع کا فرمان ہے۔

فاذا امرتكم بشنى فافعلوا منه جب من حميس كى بات كا تحم دول تو ای بریال تک طاقت رکتے ہو ل

مااستطعتم

عمل كماكرو-

انہوں نے ہی جزالحن بن عرف میں سند کے ساتھ حضرت ابوسلمہ اور حضرت الديريرورضى الله على الله علي عند علي الله على الله

جے اللہ عزوجل کی طرف ہے کوئی شی بنیج جس میں نضیلت ہو اور وہ اس پر ایان اور اواب کی نیت سے عمل کرے الله تعالى اس يرعطا فرماديتا ب أكرجه وه

من بلغه عن الله عزوجل شني فيه فضيلة فاخذ به ايمانا ورجاء ثوابه اعطاء الله ذلك دان لم يكن كدلك

اس طرحنه جو-

محر لکھالام او یعلی نے سر ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عندے نقل کیا۔ جے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فضیلت من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق ک بات بنے لین اس نے تقدیق بها لم ينلها

نه كى توده اسے نہيں يائے گا۔

پھر لکھااس صدیث کے شواعد بھی موجود ہیں جو حضرت الن عباس محضرت ابن عمر اور حضرت ابد ہر ریرہ رضی اللہ عشم اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں۔ ہم نے اس کی پچھے تفصیل شرح بیٹو نیے میں کی ہے۔ جمہور محد شین کا عملی راستہ

ائمہ مدیث نے اپنی اپنی تصانیف مدیثیہ میں ایسی احادیث ضعیفہ کو نقل کیا ہے جن کا تعلق نضائل اعمال مناقب اور ترغیب در حیب سے ہے انہوں نے ان سے استدلال و تائید بھی میان کی ہے۔

الم مخاری نے الادب المفرد میں 'ام ترندی نے جامع' لام ابو واؤد نے سنن' الم نسائی نے سنن 'ام الن ماجہ نے سنن' الم احمد نے مند میں اور دیگر اصحاب سنن' مسانید' معاجم اور اجزاء نے فضائل مناقب اور ترغیب کے بارے احاد یث ضیفہ میان کیس ہیں کی ابواب وعنوانات کے تحت ان سے استدلال کیا ہے۔

امام اوعبدالله وضاع مالكي كيرائ

انہوں نے تحفقالا خیار فی فضل الصلاة علی النبی المحتاری فی فضل الصلاة علی النبی المحتاری فی فضیلت درود شریف پر احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھا پھے کمر درایران والے لوگ ان بعض احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحاح میں خمیں حالا تکہ یہ بد عقیدگی اور شریعت سید المرسلین علی پر طعن ہے بلحہ درست بات یہ ہے کہ جے امت کے علماء نے تبول کیا انہیں قبول کر لیا جائے کیونکہ اس امت کا عادل ہوتا اس بات سے الغ علماء نے تبول کیا انہ علی تبوی کر دیا ہوتا ہوتا سے من کذب علی منعمدا فینبوء ا مقعدہ جس نے دائے میری طرف جمون من کذب علی منعمدا فینبوء ا مقعدہ جس نے دائے میری طرف جمون من الناد میں الناد میں اللہ علم اللہ تعالی ہے اس بات سے ڈرتے کہ وہ رسول اللہ علی ہی کہ برائے ہیں۔ کہ خر فرایا اللہ علی اللہ علم اللہ تعالی ہے اس بات سے ڈرتے کہ وہ رسول اللہ علی ہیں۔ کذب کار ادو کریں احادیث ترغیب کے بارے میں علماء سب چھوجانے ہیں۔

گھریہ تمام احادیث اللہ تعالی کے عزیز القدر نی ساتھ پر درود شریف کی فغیلت میں مشترک بیں اور یہ تعلق میں مشترک بیں اور یہ قطعی معاملہ ہاں میں کمی عاقل کو کوئی شک نہیں ہاں مقدر تواب اور فغ درجات میں کے حوالے سے روایات میں اختلاف ہے۔

یہ اقتباس میں نے فضیلة العالم 'عارفبالله تعالی عاشق حبیب الله 'الل الله کے حور کے حیر اک مجھ امام او یوسف مہائی گی کتاب سعادت کے الدارین سے لیا ہے۔اللہ تعالی ان کی رکات ہے ہمیں نفع عطافر مائے۔

یہ کتاب مروز بدھ ۱۲ اربیع الاول مصل ہوری کو کھمل ہور ہی ہے میں امیدوار ہو اللہ تعلق ہور ہی ہے میں امیدوار ہو اللہ تعلق کی بارگاہ میں پندآ جائے جھے ہمی اس کا نفع ہولور دوسرول کو بھی اللہ تعالی میری عمر ' قوئی ' عمل میں برکت دے لور انہیں اپنی اطاعت اور اپنے دین وشریعت کی خدمت میں استعال کی تو فیق دے۔

یااللہ ہمارے سر دار پر صلاۃ کانزول فرما جیساکہ تونے ہمیں صلاۃ کا تھم دیا ہے جس طرح تو صلاۃ چاہتا ہے اور جس طرح دہ چاہتے ہیں اور جس طرح دہ اس کے اہل میں اور جس طرح تو چاہتا اور پہند فرماتا ہے آپ علیقے کی آل صحابہ پر بھی اور سلام بھی نازل فرمالورسا تھے ہم تمام پر بھی۔

یا اللہ درود شریف کی ہرکت ہے ہمیں شریعت پر قائم رکھ آپ علی کے کست پر دائم رکھ آپ علی کا سنت پر دائم رکھ آپ کا ملت پر موت دے آپ کے گروہ میں ہماراحشر فرہ آپ علی کے مقدس حوض اور کا مل جام ہے پلاآپ علی کے جمنڈے کے سایہ میں جگد دے آپ علی کے رفتاء میں شامل فرہ آپ علی کے کا بانور کو ہم پر مربان فرہ آپ علی کے کہ کات در حموں ہے ہمیں نواز دے ہمیں آپ علی کے کانوارد کھنے آپ علی کے اسر ارسمون آپ علی کی جمت کا زبال آپ علی کی محمت کا ترجمان منا وے آپ علی کی سیرت وصورت اور حاسلین شریعت کی دیری کی توفیق و سیرت وصورت اور حاسلین شریعت کی دیری کی توفیق دیرے ۔ یاذ الجلال والا کر ام صاحب طول وافعام میری دعاؤں کو تجول فرملارب

الع معادت دارين كارجمه دو جلدول عن شائع مو چكاب

تو بی ولی ہے اس کا جو مجھے ولی منائے تو ما تھنے والے کی دعاؤں کو تبول فرما تاہے کیونکہ تو فرما کرنے کا خود تھم دیااور اس کی تبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیونکہ تیر افرمان حق ہے وقال کر شکم ادعُونی آستجب لکم اور تسارے رب نے فرمایا مجھ سے وعا (صورہ مومن ۱۰۰) کرویس تبول کرونگا۔

اب ہم دعاکرتے ہیں جیسا کہ تیر اتھم ہے اور تواپنے دعدہ کے مطابق اسے قبول فرماادر تودعدہ کے خلاف نسیں کر تا۔

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغالملون

مبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين آمين ناریخ اسل میں دارور و اللہ کے موضوع بربیلی متقل کتاب نضل الصالحة على النّبي صلى الله عليه وسلع



تصنيف

الم الميل بن اسماق الفاضي

ترجس

مولانا محرعباس وتنوى

مركز تحقيقات السلاميه ٥ لامور

## ﴿ جمله حقوق محفوظ بي ﴾

نام كتاب وسند و فضل الصلوة على النبي النائيل المنظم المنطق النبي النائيل القاضى من جم وسند و المنطق الاملام المائيل القاضى مترجم و المنطق الم

ملے کے پتے

﴿ ضياالقر ان بَلْ يَشْرُ لا مور، کرا پِی ﴿ کَتَدِیْ شِیبِ مِنڈی کرا پِی ﴿ کَتَد جمال کِر مور بار بار کیٹ لا مور ﴿ مَالَّهِ جَمَال کِر مور بار بار کیٹ لا مور ﴿ وَرِی کَتِ فَاندور بار بار کیٹ لا مور ﴿ کَتَد شَعْم الداری جامعہ نظامہ لا مور ﴿ کَتَد شَعْم الداری جامعہ نظامہ لا مور ﴿ کَتَد شَعْم ور بار بار کیٹ لا مور ﴿ کَتَد شِوید، ﴿ مِنْ مُنْ روڈ لا مور ﴿ کَتَد بُوید، ﴿ مِنْ مُنْ روڈ لا مور کُونکی بہائمہ ور بار بار کیٹ لا مور ی فرید بک شال ارد و باز ار لا ہور ایم احمر بک کار پوریش روالپنڈی ایم مکتب بر کات المدید بها درآ باد، کرا چی کی مکتب ما نوالہ رخ بخش روڈ لا ہور ایم کی کتب فاند در بار مارکٹ لا ہور ایم روحانی کتب فاند در بار مارکٹ لا ہور ایم مکتب نور بیرضوب لا ہور کی مکتب نور بیرضوب لا ہور کی مکتب نیا دبیلی کیشنز کی مکتب میلاد بہلی کیشنز کی مکتب میلاد بہلی کیشنز

## كاروان اسلام پبليكيشنز

چامعهاسلامیهلا مورا پچی س با کرنگ سوسائی ( خوکر نیاز بیک) لا مور 0300-4407048/042.7580004,5300353-4

## كتاب اور مصنّف كتاب

مفتى محدخان قادرى

نام : هافظ الحديث شيخ الاسلام ابواسحاق اسماعيل بن اسحاق القاضي الكي - وصال : ٢٨٢ هـ ولا دت : ١٩٩ه م وصال : ٢٨٢ هـ

جیکدامام بخاری کی ولادت ۱۹۱۵ اوروصال ۲۵۲ ه ج-

منصب قضا : بغداديس سكونت پزير رسى اور چاليس سال بم منصب تضا يرفائزر سي-

علمی مقام: علوم قرآن ، مدین اور نقه کے ساتھ ساتھ علوم عربیہ بن امامت کا درجہ رکھتے منے ۔ ان کے بارے بن مبرد کا قول ہے :

مواعلم بالتعريب منى ووعلوم عربيد مي مجر سرزياده فاضل نفي -

ا ما م بخاری کے معصر اور میں نے: یادر ہے کہ ان کے اساتذہ کے اسمامہ یں سے میں استاذہیں۔
میں نے علی بن المدین کا م بھی ہے اور یہ امام بخاری کے مدیث میں استاذہیں۔
گویاشیخ اسماعیل احتصٰی اوسنے محد بن اسماعیل بخاری دونوں مدیث میں ایک ہی استاذکے شاگردہیں۔

ورود شریف بر بہاری است : تریخ اللهمیں درود شریف کے موضوع پرستقل تھی جانے والی یہ بہاری تب ہے اوراس موضوع برکھی عانے والی کتب کے لئے اوکین مافذ ہونے کا درجہ رکھتی ہے - مكن ہے بہائے موضوع برسب
سے بہا كتاب ہو - بهى دجه ہے كربعدي كھى جانے والى كتب كے لئے مستند ماخذ كا درجه ركھتى ہے مثلاً ابن القيم نے مبلاد الد فعام اور سخادى نے القول البدیع براس سے استناد كرا ہے۔ شخ ، مرالدين الباني تعقق بين ، و الدين الباني تعقق بين ، و الدين الباني تعقق بين ، و لا الدين الله و لعتبر من المصادر الدساسية لكل من المت بعد لا مثل ابن القيم في "جلاء الاذهام في الصلوة على خير الانام" والحافظ السخاوى في العلول البديد في الصلوة على الحبيب الشفيع " وغيرها المبيب المبيب الشفيع المبيب الشفيع المبيب الشفيع المبيب الشفيع المبيب المبيب المبيب الشفيع المبيب الشفيع المبيب المبيب الشفيع المبيب الشفيع المبيب المبي

ا مام سنیا دی نے منتعد و مقامات بیراس کنا ب کا تذکر د کیا ان میں سسے دو مفامات ملاحظہ کیجیئے:

(۱) القول البديع من حضرت الوصعود انصاري بدري كے مدسي كے عتلف

الفاظ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وعند اسماعيل القاضى المقاضى فضل الماعيل القاضى فضل الصلوة لد من طرق على النبي س اسمختلف اسنادس

راببب الاول في الامربالصلاة بيان كياس

عل رصول الترصلي الشرعليبروسلم)

(۲) کتاب کے خاتمہیں اس موصنوع بر مکھی جانے والی کتب کا تذکرہ کرنے ہیں

اورسبسے بہار کا بجس کا ذکر کیا وہ بہی کتاب ہے

فقد صنف فی هذا لباب القاضی اس موضوع پر میت سے لوگول خاصت کشیرون کاسماعیل القاضی نے کھا ہے ان پی شیخ اسماعیل القاضی فی کتاب سمالا بفضل النبی صلح الله علی النبی علیہ وسلم د (ف ترامون اس مع) علیہ وسلم د (ف ترامون اس مع)

بوں تواس کاب کی ہرروایت ہی قابل تقلید و ممل ہے تا ہم چندروایات نهابت ہی قابل توجہ ہیں۔

ا - السلام عليك ايها النبي ورحمة الشدو بركاته:

سارے ال بعض لوگ برعقبدہ رکھتے ہیں کہ اسلام علیك ایما النبي كمن خلاب شریدت عمل سے بلکہ بعض تواسے شرک و برعت گردانتے ہیں باروسو سال پیلے مکسی گئی اس کتاب کی روایت ، ۱۵ اور ۱۲۸ پڑنے جس میں حوارت علقمہ رمنی التّد تعالیٰ عبد فرماتے ہیں جب مجر کو أن مسلمان مسجد میں وا خل ہو توحضور بران کلما سے صلواۃ وسلام عرض کرے۔

التأرتعالى اوراس كحفرشتي حفور ك ذات بر درو ومجيس. اي ښيمم! آپ برسلام اورالند تغال کی جمت مح

صلى الله وملائكته على فيد السلام عليك اليماالنبي ورحمة

۲- مزارا قدس کومس کرنا: روایت مانا می حضرت نافع بان کرتے ہی حضرت عبدالتدبن مرصی التد تعالامنها جب سفرسے واپس مدمیز طبیرا

تونبي صلى الشعليه ومسلم كي وسلم فيضع يد ١٤ اليمين على فدست اقدس بي ماضر بوكرايادايال

تُم ياتى النبى صلى الله عليه قبرالنبي صلى الله عليه وسلم المقرزارا قد سيركف

س- بوقت ماضرى قبله كي طرف يشت كرنا: بعن وگ جہالت کی دجہ سے ممبوب فداکی بارگاہیں ماضری کے وقت قبلہ ک طرف بشت کرنے سے رو کتے میں مالائد پرکوردوایے کا بنزی صدیدے کہ حضرت عبدالتدبن عمرضي التدعنها: یستد برالقبلة تعریسلد ماخری کے وقت قبلہ کی طرف بیت علی السبی ۔

مر جمیر کی اس مبارک کتاب کا تر برعل مرحم عباس رصوری کو جرانوالہ نے کی جو بنیایت ہی فاصل اور صاحب معالد ہیں انہوں نے ترجمہ کے ما تقرماتھ اس کتاب پرعم ل میں ماشیر بھی تحریر کیا ہے ۔ کوئ صاحب محبت و تروت اصل عمل مع حاصیہ شائع کر وہ تو یہ بڑی فرمت ہوگی ۔

هجل خال قادری جامعی رحمانی شادمان لاهؤ اا ر ذوالحجه ۱۲ ام ا بروز پیربعد نماز مغرب بسمدالله الرحمن الرحيم ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - الله حصل على سبيد نا محد واله وسلم -حضور مليه السلام كى فدست اقدس مين درود وسلام كے بارے مين تعدد اما ديت بي ان مير سے چند كا تذكره اس كتاب مين كيا جا رہا ہے -

ا۔ حضرت انس بن مالک رضی التہ عذہ سے روایت ہے کہ حضرت ابولملح رضی التہ علیہ وکلم صحابہ کو بیاس عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم صحابہ کے بیاس تشریف لائے آئی کے چہرہ افور پرخوشی کے آثار منایاں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ای جہم آپ کے چہرہ افور پرخوشی کے آثار و کیکھ د ہب بی تو آپ نے والما آیا اوراس بی تو آپ نے والما آیا اوراس نے جو خص میں مجھ پردرود برا ہے گا اللہ تعالیٰ اس پردس سرتبہ رحمت فرمائے گا۔

اس پردس سرتبہ رحمت فرمائے گا۔

٢ - حضرت ابوطلى رضى المعند سے روایت ہے كم،

ایک دن الله کے رسول صلی الله علیه و سلم اس مالت بیں باہر نشریف لائے کے رجی و اقدس پیخوش کیا گرہم آپ کے کرچے و اقدس پیخوش کیا گرہم آپ کے پہرہ الو یہ نی دیکھا تواتی صلی الله علیہ و بہرہ الو یہ ایک و دائر دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھا تواتی صلی الله علیہ و سلم نے فرما یا کہ اسمحی ایمی ایک فرمشہ نے آکر مجھے کہا یارسول الله صلی الله ملیہ وسلم نے فرما یا کہ ایمی ایک و بیخوشخبری دیتا ہے کہ کیا آپ کا رب آپ کو بیخوشخبری دیتا ہے کہ کیا آپ کی رضا صندی کے لئے ملیہ وسلم آپ کا رب آپ کو بیخوشخبری دیتا ہے کہ کیا آپ کی رضا صندی کے لئے

یکافی نہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک اور مزیم رہ ہے۔ پڑھے میں اس پر دس بار انعام واکرام کی بارکٹس کروں اور جو آپ بر ک مرتب سلام عرض کر سے میں اس پر دس مرتب سلامتی نازل کردں سا ۔ حضرت ابوطلحہ بنی الشرعنہ سے روایت ہے کہ رسول التّرصل اشترعلیہ سلم

ے حضرت ابھی جسی المدر منہ سے دوا یہ ہے در حول المد می المدر میں المدر میں المدر میں المدر میں المدر میں المدر می المدر میں الم میں المدر میں المدر میں المبر المدر میں المبر المبر

زباده برصوصا بوتوكم -

مم \_ حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے دوایت ہے کہ بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے باہر تشریعیت ہے گئے اور کوئی دوم مل آب می ایسنانہ تھا جو کہ طب رت کا برتن (لورا وغیرہ) ہے کہ آپ کے ساتھ جاتا (حضرت ٹمرید دیکھ کربہت پر دینان ہوئے اور لوٹا لے کر پیچے جیل پڑھے اور آپ کو ایک حوض کے پاس سر بسجود یا یا حضرت ٹر فردا پیچے ہٹ کر بیٹے اور تو ایک ایا اے ٹر بیٹے ہٹ کر بیٹے الی کا بیٹ کی تیاں کر کہ آپ نے سراقد س جدد سے انتھا یا اور فرما یا اے ٹر بیٹی الی کہ بیٹے ہٹ کہ تھے ہوئے دور تر بیٹ الی کہ بیٹ سجدہ کی حالت میں دی کھ کر پیچے ہٹ گئے۔ میرے پاس ایسی اجمی جبریل این آئے تھے اور کہا ہے کہ حضود الی جوشخص آپ پر ایک برنبر درود تر بیٹ بیٹ کے دس درجے بیٹ س ایسی بیٹ دور میں مرتبہ دھیت فرما تا ہے اور اس کے دکس درجے بیٹ دور ماتا ہے اور اس کے دکس درجے بیٹ دفرما تا ہے اور اس کے دکس درجے بیٹ دفرما تا ہے اور اس کے دکس درجے بیٹ دفرما تا ہے اور اس کے دکس درجے بیٹ دفرما تا ہے ۔

۔ حضرت عمرفاروق رہنی التدعن سے روایت ہے نبی اکرم مسل الشاملية وسلم رفع طاجت کے لئے تشریعت ہے گئے تویں لوٹا ہے کر آپ کے بیچے بل پڑا۔ بیں نے دیجنا کہ آپ فرانلت کے بعدوض کے باپس اللہ کے حضور بحدہ بیں بی تویس بیچے ہے۔ گیا جب آپ نے بحدہ سے فارغ ہوکر سرمبر مک اسمایا تو مجے فرمایا کہ اے مرا تو نے بہتر کیا کہ بیعیے ہمٹ گیا۔ جبریل میرے پاس آئے اور کہا جوشخص آپ پر ایک مرتبہ درود شریعیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اُس پر دس رمتیں مازل فرمائے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔

وس رمتیں باذل فرمائے گا اوراس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔

اللہ حضرت عامر بن ربعیہ رضی اللہ تمنہ سے روایت ہے کہ بیں نے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے سُنا آپ نے فرمایا جو تخص بھی بجہ بہدور و دیٹر صنا ہے اس بہ کے فرمایا جو تخص بھی بجہ بہدور و دیٹر صنا ہے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہے ہیں جب تک وہ در و دسٹر بعین بھیجی اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہے ہیں جب تک وہ در و دسٹر بعین بھیجی ارس کے اس کے اس کی مرضی ہے کہ وہ کم بڑھے یا زیادہ۔

اس میں ارمین بن عوف رضی اللہ منہ نے فرمایا ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ میں سے اور آپ نے سجدہ کا فی لمب فرمایا ۔ میم فرمایا میں یہ بیرور وود بھیجا ہوں اور جو آپ پر سلام بھیج میں اُس پر رحمت بھیجی ہیں اُس پر سلام بھیج میں اُس پر محت بھیج تا ہوں اور جو آپ پر سلام بھیج میں اُس پر سلام بھیج میں اُس پر محت بھیج تا ہوں اور جو آپ پر سلام بھیج میں اُس پر محت بھیج تا ہوں اور جو آپ پر سلام بھیج میں اُس پر محت بھیج تا ہوں اور جو آپ پر سلام بھیا میں اُس بی دور سلام بھی میں اُس بیا میں میں اُس بیا میں بیا میں اُس بیا میں ب

موں تو میں سجد وُ شکر بجا لا بیا۔ ۸ - حضرت ابو ہر رورہ رضی اللہ محنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جس نے مجھ بیر ایک مرتبہ درود مشر بھیٹ بھیجا اللہ اس بیردس مرتبہ رجمت نازل فرمائے گا۔

9 - حضرت ابو مرمرد رضی التُدعندسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی التُدعليه و سلم نے فرما یا جس نے مجد پر اکی مرتب درود مجبیا التُدتعال اس پردس مرتب ر رحمت نازل فرمائے گا-

• [- حصرت عبد الرحمن بن عوف رضى التذعنه بيان كرتے ہيں كرصحاب كرام رضى التر عنهم ميں سے مياريا پانچ آدمى ہمينشہ نبى اكرم صلى التُدعليه وسلم كے پاس رہتے آقا نہيں مختلف كام سپرو فرماتے - ايب دن ميں آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا

توات بام زيكل يج تھے بس مي آپ كے بيجيم ہوليا ۔ آپ ..... ايك حارو بواری میں داخل ہوئے اور (التُدکی بارگاہ میں) مسجود ہو کئے اور سجدے كوست لمب فراديا بياں ككري عكين بوكررونے لكاكرآج راوالية صلى الته عليه والم كر درج سبارك تبض بهو كن بي بس أمّان اس حال بي سر الما ياكر بي آب كي بريثان (ومضطرب) نفاء آقان مجه ابني ياس مبلايا اوربوجها تجھے کیا ہواہے میں نے عرض کی آتا آپ نے سجدہ اتنا لمباکیا کہ سیمجھا كه شابدة ج الله ف آپ كى روح سبارك تبعن كرلى ب اس لئے ميں رود يا جعنور نے فرمایا یہ عبدہ دراصل سحدہ مشکر تفاج میں نے اپنے رب کا شکرادا کرنے کے لئے کی تھا۔ جب اللہ نے سجے میری امت کے بارے بیں بہنو تنجری دی کرج مجی مجہ پر ایک مرتبه درود نشریین بڑھے گا انتر تعالی اس کے لئے دس نیکیاں تکھ دے گا۔ ا ا حضرت الجومرى وصى التُدمن من دوايت بكردسول المتفصل المعليدوكم ف ارشا د فرما یا جس نے مجھ برایک مرتب درو دیڑھا التد تعالیٰ نے اس کے لئے دس مليال لكه دس -

المار حضرت عبدالرحن بن عمرورضی التدعنه فرماتے ہیں کرجس نے بنی اکرم طی اللہ علیہ وسلم بیدا کیک دفیہ درود بیڑھا التر تعالیٰ اس کے سے دلس نیکیاں کھ دیما ہے۔

ہے اور اس کے دس گن دمٹا دیتا ہے اور اس کے دس در جے بلند فرما تہے۔
سمار حضرت یعقوب بن زید بن کلحالتیمی نے کہا کہ رسول التہ صل التہ نعلیہ وسلم نے ارشا دفر بایا۔ میرے دب کی طرف سے ایک آنے والا فرسشہ آیا اوراس نے کہا کہ حبر شخص نے بھی آپ پر درو دبیڑھا التہ اس پر دس رحمتیں فازل فرما تہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عوض کیا یا رسول التہ ایس اپن عبادت کا نصف جھے تو ایک بردرو د شریف کے لئے وقف کردوں ؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کر سامہ۔

اس فروض کی که دو تهائی حضد آپ کے لئے مخصوص کردول آپ فرار اندو فرا یا میسا تو چاہے تواس نے موض کیا کداب میں مجمد و تت صرف آپ پرود و دسی پڑھوں گا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

تب تواللہ تہارے دنیا درآخرت کے تمام غوں کو دُور کرنے کیلئے کافی ہے۔ مما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عندے روایت ہے انہوں نے زمایا کہ:

جب رات کا دو تبا گرحد گذر جا با تو التہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم بابر تشریف لاتے اور ارشا د فرماتے ۔ راجعہ را ڈرانے والی اگر بہی ہے ا در اس کے بھے داتے والی مرسی ہے ۔ تو مصرت ابی نے وض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں رات کو نماز پڑھتا ہوں تو کیا دکی عبادت کا انہا تصعب آپ پر در و د پڑھا کروں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا نصعف - حضرت ابی نے وض کی بمیا گلے وقت آپ پر در و د بیڑھا کروں ؟ رسول اللہ صلی تا میں مارے گذہ و بخشے گئے ۔ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا ۔ تب تو تنہا دے سارے گذہ بی بخشے گئے ۔ عارت انس بن مامک رض اللہ ونہ سے دوایت ہے کہ :

اس کے گناہ معاف نہ ہوئے تومی نے اس برکہا آین۔

است و خصرت ابو ہر میں اللہ منہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے است و مایا: است خص کی ناک فاک آبود ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجہ پر درود نہ پڑھ اور وہ اس کو جنت میں داخل نکر ایش دین وہ خص آن کی والدین بوڑھے ہوں اور وہ اس کو جنت میں داخل نکر ایش دین وہ خص آن کی خوست و دی ماصل نرکر سکے ، اور وہ خص ذیبل و خوا د ہوکہ رمضان کا مہمینہ گذر جائے اور وہ اس کے گنا ، نہ بختے جائیں۔

کا۔ ایک اورسند کے ساتھ بھی حضرت ابوہریہ وض اللہ عندسے یہ دوایت مروی ہے۔
- ایک اور سریرہ وض الترعن نے فرمایا کہ :

رمول الشطی الشعلیہ وسلم منبر پرچڑھے اور فرمایا آ مین ۔ آ مین و آئی سے عوض کیا گیا یار مول الشمل الشعلیہ وسلم ایر آپ نے کیا عمل کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرا ثیل امین نے کہا وہ شخص فرلیل وخوار ہو کواس پر ماہ رمضان واخل ہوا ا ور اس نے آئی کہا۔ پھراس نے کہا کو وہ اس نے گئا ہ معاف فذکروائے تو بی نے اس برآ مین کہا۔ پھراس نے کہا کو وہ شخص برباد و فرلیل و خوار ہوا کہ جس کے والدین باان میں سے کو کہ ایک ہوجود ہو اور وہ اس کو جنت میں نا اور وہ اس کو جنت میں نا اور وہ اس کو جنت میں نا حاص فرار ہوجس کے اور وہ اس پر میں نے آبن کہا۔ پھراس نے کہا کہ وہ شخص و لیل و خوار ہوجس کے ماس نے آپ کا فرکر کیا جائے تو وہ آپ پر ورو و دنہ جمعے تو میں نے آ مین کہا ۔

19- محضرت کعب بن مجرد رضی التُدعد نے کہا کہ دسمول التُرصل التُرعليه وسلم نے علم فريا منبر ماضر کيا جائے ہم نے بيش کيا۔ آپ نے بہل سيٹرهی پر قدم رکھا اور فرايا آين مير ميرسری سيٹرمی پر قدم رکھا فرايا آين ، بھر نبيسری سيٹرمی پر قدم رکھا فزرايا آين . بھر نبيسری سيٹرمی پر قدم رکھا فنرما يا آين - جب آپ فار في ہوئے قرمنبرے نيے تشريف لائے قربم نے مرمن کيا

یادسول الترصل الترعلی وسلم ا آج ہم نے آپ سے د جوستنا وہ پہلے نہیں سنا تھا) تو آپ نے ادت دفوایا (بات یعتی) جبائیل امین میرے سامنے آشے اور کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا ور بخش رگیا تو وہ الترکی رصت سے دکورہ تو یس نے آمین کہا بھر دو سری سیر حص پریس نے قدم رکھا توجبرائیل نے کہا وہ مخفر الترکی رحمت سے بعید ہوجس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا دروہ آپ پر درود من پڑھے میں نے آمین کہا ۔ جب میں نے تیمری سیری سیرا حص پر تفدم رکھا توجبرائیل نے کہا کہ جس نے این کہا وہ الترکی رحمت سے دور ہے تو میں نے من مال د ہوا وہ الترکی رحمت سے دکور ہے تو میں نے اس پر کہا آمین ،

۷۰ ۔ حضرت علی بن حسین دزین العابدین رضی التُدعنہ سے روایت ہے کہ ایک دمی مرصبی آیا اور منبی اکرم صل اللهٔ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی زیارت کرتا اور آپ سل الله

عليه والم يرود ووشريف پراعتا .

تواس کو حضرت علی بن سین رصی التر عند نے فرایا ۔ تو یہ کیوں کرما ہے اسس نے عوض کیا ہیں بنی اکرم صلی التر علیہ وسلم درود و صلام پڑھے کو ب ندکر تا ہمول تو اس کو حضرت علی بن حسین نے ارسٹ د فرایا کہ میں مجمد کو اپنے باپ سے مروی ایک حدیث رز بتا دوں ؟ اس نے عوض کیا ہاں ۔ تو حضرت امام علی بن حسین نے کہا مجھ میرے باپ نے خبردی میرے دادا د حضرت علی سے انہوں نے کہا کہرسول التہ صلی التہ علیہ وسلم نے ارشا د فرایا ، میری قبر کو میلہ گاہ عیدا و را پنے گروں کوقرستان میت بن و یہ میرصل ق وسلام پڑھو تم جہاں جس ہو تمہا را صلوق وسلام مجھ مہنے جائے گا۔

ا۲- حضرت عبدالله بن معود رضی الله و الله عندالله به که :
دسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ب شک الله کے کچے فرنستے زمین می گشت

کرتے رہتے ہیں وہ مجے میری امت کا درودوسلام بینیاتے ہیں۔ ۲۲- حضرت اوس بن اوس رضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ:

رسول الترصل التدعليه وسلم نے ارشاد فرما يا تمها رہے دونوں ميں سب سے اضل ون جمع کا اور اسى دن ان کا وصال ہوا اور اسى ميں صور ميون کا اور اسى ميں کوئک يعنى تيامت بريا ہوگی . پس اور اسى ميں صور ميون کا عبائے گا اور اسى ميں کوئک يعنى تيامت بريا ہوگی . پس مجمع بر زياد ، ورود تشريعيت پڑھا کر وکيونکہ تمہا را در ود ميرے سامنے پيش کيا جاتا ہے صحابہ نے عرض کيا يارسول الشرصل الشرعلي وسلم مها را درود آپ کے سامنے کيسے پيش موگا جبکہ آپ کا جسد مرارک من ميں ملکر بوسيده محوجائے ۔ کا تو آپ نے ارشاد فرما يا !

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الا شياء - " بي فك الله تعالى في زين برانبياء كي جمول كو كمانا حرام كرويا مي "

الما المعضرت من بصرى رضى المتعندس روايت سي كه:

رسول التُرصل التُدعليه وسلم نے فرما يا: لا تاكل الارمنى جسد من كلمه روح القدس ، ادجس كے سائف جبر لي اين نے كلام كيا اس كے جسم كور دين بنيں كھا سكتى "

الم الم حضرت ایوب سختیان نے کہا مجھے برصدیث بہنچی ہے: ان ملکا مؤکل من مسل علی النبی حسل الله علید وسلم در ہے شک مسل علی النبی حتی ببلغد النبی حسل الله علید وسلم در ہے شک ایک فرشتہ ایسی ڈیوٹی پر ہے کہ جوشخص مجم بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برددود پڑھے وہ اس درود کو بنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بک پہنچا تا ہے ہے۔ ملاے حضرت بحربن عبد اللہ سے رواین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سین حیات بہارے لئے بہترہ تم مجھ سے کلام کرتے ہواور میں تم سے اور جب بین انتقال فرما جا ور گا تو میرا انتقال فرمانا بھی بہارے لئے بہترہ 
: تعدیف علی اعمالکم خان رأبیت خیرا حمدت الله و ان رأبیت خیرا حمدت الله و ان را بیت خیر فدلك استخفرت الله لکم - (مجھ برقبری بہارے اعمال بیش بول گے اگریں نے ان کو اچھا دیجھا تو الله کی محدکروں گا اور اگراس کے علاوہ ربعی بُرے اعمال ، دیجھوں گا تو بہارے سے اللہ سے بخشش طب کروں گا اور اگراس کے علاوہ دیکھوں گا تو بہارے سے اللہ سے بخشش طب کروں گا)

رسول الته صلی الته علیه وسلم نے فرمایا . میری حیات تہارے گئے بہترہ اور میری حیات تہارے گئے بہترہ اور میری میں میری وفات بھی تہا در میں تہ اور جی تہ مجد سے باتیں کرتے ہوا ور میں تہ اور جب میں حیلا جا دُں گا تو تہا رہے اعمال میرے سامنے بیش کئے جا تیں گئے بہتر کے جا تیں گئے بہتر کے جا تیں گئے ہیں اگر میں نے ان کو احجیا دیکھا تو افتدکی تعربیت وشنا بیان کروں گا دائے دا تا کردں گا ) اور اگر ان کو گیا تو افتدکی تعربیت سے تہا دے لیے بخشش طلب کروں گا۔ حضرت یزید رق شی سے دوایت ہے :

ایک فرسنة جمعہ کے دن اسی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے کہ بوشخص بھی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحد بہنی تا علیہ وسلم بردر و دی برخی ہو اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بک پہنی تا ہے اور یوں عرض کرتا ہے یا ۔سول اللہ مسل اللہ علیک وسلم: ان فنلا ما من احد احد اللہ مسل علیك (آپ کی امت میں سے فلان تخص نے آپ پر در و دی پڑھا ۔ امت کی مت میں سے فلان تخص نے آپ پر در و دی پڑھا ۔ حصرت امام حسن بھری سے درایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرایا ہم برجمعہ کے دن کشرت سے درو در بر چھا کرو۔

٧٩- حضرت ا ماجسن ہی سے روایت ب، انہوں نے کہا کہ رسول اند صل اللہ علیہ و ٧٩- حضرت ا ماج سن ہی تا ہے۔ وسلم نے فرما یا مجھ پر مبیش ہوتا ہے۔

الله جناب حضرت سہيل سے روايت ہے كہ يں روض افور بر سلام عرض كرنے كے اللہ عاض بهوا وہاں قريب ہى المحد گھر جن امام صن برجسين شام كا كھانا تناول فرما دہاں كے باس كيا تواتي نے فرما يا كھانا كھا او۔ يس نے عرض كھ بہوك بہيں ہے تواتي نے بھرے بوچھا كہ كھر كے كوں ہو۔ يس نے عرض كيا بني اكم مسل اللہ عليہ وسلم برسلام عرض كرنے كے لئے تواتي نے ارشاد فرما يا جب تم مسجد يس وا مل ہوتو داسى وقت ) سلام عرض كراہ - بھرانبوں نے فرما يا كہ :

ا اللا مصرت امام سین رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی فرایا ، بخیل وہ مجدید درود فی میں اللہ عند رود میں کے سامنے (مایس) میرا ذکر کیا عبائے اور وہ مجدید درود من مراث نے دروہ میں کے سامنے (مایس) میرا ذکر کیا عبائے اور وہ مجدید درود من مراث ہے .

ما سے حضرت امام سین رضی التّزمنے سے روایت ہے کررسول التّر ملی لتّر ملیہ وسلم نے فرایا بخیل وہ ہے جس کے پاکس میراذ کر ہوا ور وہ مجدید ورود نہیں ہے وصل التّر علیہ دسل تسلیدًا)

مع معلاما مام عبداً نشر بن على بن الحسين سے روايت ہے کہ انہوں نے اپنے وا لد (امام ذين العابدين سے مشن كر رسول الشصل الشعليروسلم نے فرايا-بحيل وہ ہے جس كے پاس ميراذكر كيا عبائے اور وہ مجدير ورود نہ پراھے-

مم المار حضرت علی بن ابی طالب رصی التُرعن سے دوایت ہے رسول التُرصل التُرعلی ولم فے زوایہ وہ شم صریخیل سے کرجب اس کے سامنے میراذکرکیا عبائے تو وہ مجد برورود شریب زیڑھے۔ اس و ایت کوایسے ہی دراوری نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن علی ہی بین سے انہوں نے صفرت علی سے اس کو سرسال بیان کیا ہے۔ (م) امام صبیر بنی است نے سے روایت سے رواں اللہ صلی اللہ وسم ہے ارتئاد

امام مسی بنی استان سے روایت سے روایا الشرف الشاصی و مام میں میں اور وہ مجھ پر درود فرمایا ، بے شک و شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر سبوا دروہ مجھ پر درود

ر برسے -

۱۳۹ عبدالله بن على برجسين سے روايت بيا نبول نے بني اكرم صلى الشعليه وسلم سے عاره بن عزيه سے روايت بيا نبول نے عبدالله بن على برجسين سے روايت بيا ادرعلى اذرين العابدين نے اپنے باپ حضرت امام سين سے روايت كى اوررسول الله صلى الله عليه دسلم نے ارت او فرايا دالفاظ سابقه مديث كى مثل بير)

ے اس حضرت ابوذرغفاری بضی التُدعن سے روایت ہے رسول التُدصلی التُدعليہ وسلم کاارٹ ادہے:

وگر میں سب سے زیادہ مجنیل وہ شخص ہے کہاس کے پاس میرا ذکر ہوا ور ودمجد پر درود نہ پڑھے ۔

۱۳۸ ما جسن بعری سے روایت ہے انبوں نے کہارسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: آ دمی کے بخیل ہونے کے لئے یہی امرکا فی ہے کہ اس کے سامنے میرا بکر کہا جا ہے اور وہ مجد پر درود وسلام نہ پڑھے۔

9 سا\_ حضرت امام سن بصری سے روایت ہے رسول الترصل الته علیہ وسلم نے ارشاد بایا۔ توگوں کے بخیل اور کنجوس ہونے کے لئے یہی بہت ہے کہ ان کے سامنے

و ذكر مواور وه مجه بردرود وسلام زيرهبي -

معدت، محسن سے روایت ہے روا الله صلی الله عليه وسلم في ارشا وفرايا-

مجمد پر جمعہ کے دن زیادہ درود شربیت بڑھا کرو .

امم \_ حضرت امام جعفرص وق اپنے باپ حضرت امام باقرینی التہ بمیزے روایت کمے منے ہیں انہوں نے کہارسول الشاصل الله ملیه وسلم نے ارشاد و دایا ، جوشخص مجھ برورود بیڑھنا مجول گیا وہ جنت کا دروازہ مجدل کیا

۱۹۷۷ مام با قرصی الله عن سے روایت ہے رسول التدسل الله علیه وسلم نے ارشاد فربایا حوشخص مجد بر درود برٹرھنا مجھول گیا ود جنت کا رائست مجھول گیا.

الم مسفیان نے فرمایا کہ عمرو کے سائفہ ایک اورخنس نے بھی یہ روایت الم ماقر سے اسی طرح روایت کی سے کہ رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرایا۔ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درووز پڑھا (گوباکہ) وہ جنت کی راہ مجول گیا ۔

مجیرسفیان نے اس خص کا نام بھی لیا اور کہا کہ دہ شخص ہے (بسام الصیرتی)

امام باقرسے ایک اور سند کے سائف مردی ہے کہ رسول النہ صل النہ علیہ وسلم
نے فرمایا : جوشخص مجھ پر درو دبیر صنا بھول گیا وہ جنت کا رائستہ بھول گیا

مہم ہم امام باقرر منی النہ عنہ سے ایک اور سند کے سائقہ مردی ہے رسول النہ صل النہ صل النہ صل النہ صل النہ علیہ وسلم نے ایک اور سند کے سائقہ مردی ہے رسول النہ صل النہ علیہ وسلم نے ایک اور سند کے سائے میراد کر کیا گیا اور اس نے مجھ بردود دود

کم حضرت ابو ہریدہ رمنی المتٰ عندسے روایت ہے رسول التٰ صلی التٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نبیوں اور رسولوں برورود پڑھاکروکیونکواللہ تنا لی نے ان تمام کواسی طرح مبعوث فرمایا ہے ۔

۱۹ مم حضرت ابومریرہ رضی الترعمذ سے روایت ہے رسول الترنسل الترعليہ وسلم نے ارشا دفرمایا : مجھ پر ورود بھیجو کمیونکہ تتہا را درود بھیجنا تہارے لئے د پاکیزگر کا سبب ہے) اور فرہ یا ۔ القدت میرے سے مقام دسیلہ طلب کرد ، چرہم ا غرض کیا کہ وہ کیا ہے ؟ ارت د فرمایا کہ پہلے جنت میں ، کمی اعلی مقام ودر نبر کانام ہے سوائے ایک شخص کے وٹال کسی کی بیٹنچ نہیں ہوسکتی مجے امیر ہے کہ وہ مخص میں ہی ہوں ۔

کام - حضرت العب سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرایا ؟

ہے پر دردد دھیجو کیو کہ تمہا یا مجے پر درود پڑھ تمہا رہے لیے باکیزگ کاسبب
عدادر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے مقام وسیلم کی دیا کرو۔
اور جب آپ سے اس کے بارے میں پوجیا گیا کہ وہ کمیا ہے توارشا دفرایا۔
وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ایک درجہ ہے اورکو گ شخس می سوائے ایک
آدمی کے بیماں بحث نہیں بہنچ سکتا اور مجھے اسبدہ کہ وہ شخص میں ہوں۔
آدمی کے بیماں بحث نہیں بہنچ سکتا اور مجھے اسبدہ کہ وہ شخص میں ہوں۔
ماملہ وسلم نے ارشاد فرما با :

الشرے میرے لیے مقام وسیلہ مانگر جوشخص بھی میرے ہے الشرے اس کاسوال کرے گابیں اس کا شفیع اور گوا و ہوں گا -

۹۷۹ حضرت ابوسعید خدری رضی الترمندسے روایت ہے رسول الترصل الترعلیم وسلم نے ارث دفرایا :

ہے شک مقام وسیلہ اللہ کے نزدیک ایسا درجہ ہے کہ اس سے بلند درجبہ اور کو اُنہیں ہے ، پس تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ اپنی مخلوق ہیں سے مجھے مقام وسیلہ منابت فرائے ۔

• ۵ \_ حضرت میدانترین اردرسی الشد عنه سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسید وسید وسید کے دالتہ سے) مقام وسید

مانگا توقیاست کے دن اس کے لئے میری شفاعت متعقق دازمی) ہوگئی۔

ا ۵۔ حضرت عوف بن عبدالله رضی الله عذہ دوایت ہے بن گرم می الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ بے شک جنت میں ایک میکھ ایسی جو کہ مجھ سے پہلے کسی کو یعمی عطا نہیں گئی اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی عطا کیا مبائے گا پس اللہ سے مقام وسیلہ کی دعاکرو۔

۵۲ - حضرت عبدالتربن مباس رضی الشرتعالی عنها جب درود بیمجیت قویوں کمہا کرنے تھے الہٰ المحدصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبڑی قبول فرما اور آپ کا اعلیٰ درجہ مزید بلند فرما اور آپ کو آخرت و دنیا میں جو آپ ما تھیں عطافرما جیسے تو تے حضرت ابراہیم و مومیٰ دعیبیما السلام کوعطافرمایا۔

مع الى حضرت رولفيع انصارى رضى التُرْعند نے فرايا كريس نے بنى اكرم صلى التُرعليه وسلم سے سُنا آپ فرائے تھے جس نے كہا ، اے ہمار سے الله! درود بجيج محمد اصلى الله عليه وسلم اپرا ور آپ كو قيامت كے دن اپنے قرب خاص ميں جگرعطا فرد المفعد عرب سے مراد مقام وسيلم يا مقام محود ہے ) اس كے لئے شفاعت واجب ہوكئ .

می ۵ حضرت ابوسریره رضی الله عندسے روایت ہے رسول الله صلی الله علیروسلم فارشاد فرمایا جو لوگ کسی حبگه استھے ہو کر بیٹھے اور وہاں مذتو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور منہ ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدور و دبی حالت ان کے سئے تی مت ک رصرت ہوگی اللہ جا ہے تو ان کومعات فرما دے جاہے تری ب دہے ۔

مرس قرم مجلس لمديذ كرواالله ولمديصلوا على النبى الدكان مجلسهم عليهم ترة يومالقيامة انشاء عفاعنهم وان شاء اخذهم

۵۵ مصرت اوسعیرفدری سے روایت ہے امہوں نے کہ:

کو اُن قرم کسی مجلس میں بیٹھے بھرالتہ تعالیٰ کا ذکرا در بنی کریم صل الته علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر نتشر ہوجائیں وہ جنت میں واخل ہی کیوں نہ ہوجا میں مرسز ہی رہے گی جب اس کا اجرو اُنواب دیجیس گئے۔

الله مُ صَلِّ عَلَى مُ مَدِيدً وَعَلَى الْ مُ مَدِّدِكَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْبُواهِمُ وَعَلَى الْهِ اللهِ الْم الْبُواهِمُ اللَّهُ حَمِيدً فَعَيْدً وَاللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى الْمُحَدَّدِكُمَا الْبُواهِمُ اللَّهُ عَلَى إِبْرًا هِمُ مُ وَعَلَى الْهِ إِبْرًا هِمْ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيدً والرابن اللي الله كميت مِن كرم ما حديد كمت وعَلَيْن مُحَدُّمُ والم يرجى بعد)

۸ ۵- حضرت کعب بن عرد، رض الترعد سے روایت بر کریس نے رمول الترصل الترعليہ وسلم وسلم سے وض کر یا رسول الترصل الترعلیک وسلم! آپ پرسلام بھیمنا تر بیس معلوم

ہوچکا آپ پرصلوٰۃ کیسے معیمیں؟ توآپ نے فرطیا اس طرح کہو: اللصد صل علی محد وعلی ال محد کما صلیت علی ابراھیم وعلی ال ابراھیم انك حدید مجید ۔ اور سم اس کے ساتھ پیمیں کہتے ہیں ۔ وعلینا معهم ۔ دہم رہم رحمت ہی

0 - حضرت مقند بن عرد رضى التدور سے دوایت ہے انہوں نے فرایا :

ایک شخص رسول الله صل الله علیه وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساسنے باا دب
بیٹھ گیا اور عرض کی پارسول الله الله علیک وسلم ) آپ پر سلام پر صنا توجم
جان چکے ہیں اور درود شریعت کے بار سے ہیں آپ ارشاد فرائیں کہ کھیے آپ پر
جیمیا جائے تورسول الله صلی وسلم خاموسش ہو گئے حق کہ ہم جاہتے تھے
کہ کاش ! یہ سوال کرنے والا شخص سوال درکری . پھراپ صلی الله علیه وسلم نے فرایا
جب تم مجھ بیر درود پڑھنا جاہم تو یوں کہ کرو:

الله صل على محمد النبي الاص وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال عمد العنبي الاص وعلى ال محمد العنبي الاص وعلى ال محمد صما ماركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محبيد عجيد -

الله حضرت زید بن عبدالله سے روایت ہے کو صحاب کرم رصی الله عنهم سخب سمجھتے تھے کہ ورود شریعت ان الفاظ کے ساتھ بڑھا جائے ۔ اللہ مصل علی محد اللنی الاحی

١١- حضرت عبدالتدين معود رضي التدفيذ في فرايد

جب تم نبی کریم صل الله علیه وسلم پر در و دینی صوتو ایجه چھے الفاظ میں پر معود شاید تم اس بات کو بنبیں جانتے کہ تمہارا در و د نبی اکرم صلی انترعلیه وسلم بربیش بونا ہے۔ آپ رسی الله عند سے وض کر آپ کی کہ جبیں سکھا دیجئے کہ مم کس طرث ورود برهيس ؟ تواتب في ارشاد فرمايا اس ارج برهمو :

اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركانك على سير، احرسلين و المام المتقين وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسو الان، مام الخير وقائد الخير ورسول الرحة . اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلبت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد بجيد . اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على محمد وعلى ال ابراهيم والله المراهيم والك محميد محبيد عبد .

۲۷ \_ یونس مول بن باشم سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن محدید عبداللہ بن محر سے پوچھا ، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسم پر درود شریعیت کیسے پڑھام نے تو آپ نے فرمایا اس طرح :

اللهم اجعل صلواتك وبركاتل ورحمتك على سيد المرسلين و امام المعتبن وخاتدالنبيين محمد عبدك ورسوك امام الحين و وق شد الخير- التميم ابعث يوم القيامة مقاما محمودا - ينبط الاولون والاخرون . وصل على عمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم -

سالا۔ حضرت ابومسعود انصاری روشی النہ عندسے روایت ہے آب نے کہا ہمارے پایی رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم النہ تعلیہ وسلم النہ تعالی مجلس میں تھے۔ بشیر بن سعد نے عوض کی بارسول النہ صلی اللہ علیک وسلم النہ تعالی فی مجلس میں تھے۔ بشیر بن سعد نے عوض کی بارسول النہ صلی اللہ علیک وسلم النہ تعالی و مروو فی بہم کوئیم دیا ہے کہ آپ پر ورود جبیبیں کا آپ فرائیس کر مہم آپ پر کس طرح دروو جبیب کی دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم خاموش مبو گئے یماں بھی بہر تمان بوت کا نش آپ سے بہ سوال نہ کیا جاتا۔ پھر رسول النہ وسل اللہ علیہ بسلم فی بسیر آن کا نش آپ سے بہ سوال نہ کیا جاتا۔ پھر رسول النہ وسی اللہ علیہ بسلم فی بسیر آن

فرمايا ، يول كهو:

اَللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى عُحَمَةً وِ قَعَلَ اللهِ عُنَمَة بِكَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللَّهُ مَّ صَلَّ اللهِ عَلَ اِنْدَاهِ مُهُمَّ وَعَلَى اللهِ اِنْزَاهِ مُنْهَ وَبَادِكْ عَلى عُمْمَةٍ وَعَلَى اللهِ عُمْمَة دِكَمَا مَا رَكْتَ عَلَى إِنْزَاهِ مُنَمَ ، فِي الْعَالَمِ مُن اِنَّكَ عَمِيدُ فَيِ نِيكُ -اورسلام كاطريق جيباك مُ كوسكما ويا كميا ہے ۔

مم ١٠ حضرت امام ابراسم تحقى سے روايت ب:

صحاب کرام نے مرس کیا یارسول الله سال الله علیک وسلم! آپ پر سلام کیے پیمین ا ہے بر تو ہم جان چے ہیں آپ برورو و کیے بھیجاجائے تو آپ نے ارشا دونسرایا اس طرح کہو:

اللَّهُ عَدُّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَالْهَلِ بَيْنِدِ ، كُمَا صَلَّيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبُلُمِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ فَعِيدًا وَمَادِكَ عَلَيْهِ وَأَصْلِ بَيْتِدِ حَمَا الْبُلُمِيْمَ النَّكَ حَمِيْدُ فَجَيْدً . وَمَادِكَ عَلَيْهِ وَأَصْلِ بَيْتِ مِ حَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِيْمَ اللَّهُ عَمِيْدُ فَيَحَدِيدُ فَيَعْدِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْعِلْمِ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

۵ الم امام من بصرى سے روایت بے كرجب آیت كريد :

إِنَّ اللَّهُ وَ مُلَّكِكَتَ لَيُعَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيّ يَا آيَهُ اللَّهِ يُنَ امَنُ اصَلَّوا عَلَى النَّبِيّ يَا آيَهُ اللَّهِ يُنَ امَنُ اصَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللَّهِ وَسَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ٱللَّهُ مَدُّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ اللَّهُ مَدُّ اجْعَلُ مَا جَعَلُتَهَا عَلَىٰ اِبْرًا هِيْمُ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَجِّنِ كَا تِكَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

٢٧ حضرت ابوسعيد فدرى رض الترعن سے دوابت سے صحابر کرام نے عرض كيا

يارسول التُرصل التُرعليدوسلم! يسلام يشيعنا توسم كومعلوم موحيكا أتب بيد درود كيسے بڑھامائے توائب نے ارشاد فرمایا اس طرح برطھو: ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَىٰ عُنَدِّدِ عَبْدِكَ ورَسُوْلِكِ . كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْدَ وَبَارِكُ عَلَىٰ عُنَتَهِ وَعِلَىٰ الِ عُمَتَّدِ كَمَا بَازَكُتُ عَلَىٰٓ

١٤ صرت ابوسعيد خدري رضى التُدعندن فرايا: بم ف عرض كيا يا رمول الله! صلی الله علیک وسلم برنوائب برسلام برطمنا ہوا جیسے ہم دان میکے ہیں آپ بر صافرة كي يرهس وآب نے زايا اس طرح برهو:

ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَاصَلَّيْتُ عَلَّ انْزَامِنْيَةَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَتَّدِكَمَا بَاذَكُتَ عَلَى.

ابْرًا هِيْمَ وَعَلَى الْوابْرُاهِيْمَ-

٨٧ - حضرت موسى بن طلحه نے اپنے والدخضرت طلحه سے روایت كی انہوں نے كبا- بين في عرض كيا يارسول الشرصل الشرحليك وسلم! آب برورودكس طرح يرها مائ وآي نے فرمايا اس طرح كمو:

الله مَ مَا لَا مُعَامَدُ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَّ إِبْرًا هِنْ عَالَّا لِمُنْ مَا اللَّهُ مَنْ يُكُ تجبيدُ وَمَارِكَ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَىَّ الِ مُحَدَّدَكُمَا بَازَكُتُ عَلَى إِبْرَاحِيْمَ اللَّهُ حَسِيدٌ عَسِيدً

49 حضرت زيد بن حارث سے روايت ہے كہ مرفى رسول المدسل المتعليه وسلم سے وض كي يارسول الشرصلي الشدعليك وسلم! آب برسلام بيرصا توم كوسلوم ے آپ پر درودکس طرح پڑھا مائے ترآپ نے ارت د فرمایا مجھ بردرود يرهواوركبو:

ٱللهُ عَلَى عَلَى مُعَنَدَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُعَنَدَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْمُعَنَدَ بَارَكُتَ عَلَى الْمُ

٥٠- حضرت ابوكسعيد ساعدى منى الترعنه سے روایت ہے:

صحاب کرام نے عرض کی بارسول اللہ دسل الله علیک وسلم) ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطیا اس طرح کہو: الله حد صل علی محمد وازواجه و ذریت سیما صلیت علی

ابراهیموال ابراهیم - وبارك علی محمد وازواجه وذربته

كما باركت على ال ابراهيم انك حميد عجبده

اک۔ فیدالرحمٰن بن بشربن سعودسے روایت ہے کہ رسول الله صل الله علیہ وسل مع موض کر گئی یا رسول الله الله الله الله برصلوٰة وسلام برا سعنے کا محم دیا گیا ہے اور ایب پرصلوٰۃ وسلام برا سعنے کا تو بم کوعلم ہے ہم درود کیسے برا صیل تو آپ نے فرمایا اس طرع کہو:

اللهدمسائل الدمحمد كماصليت على الدابراميم- اللهم بارك على ال محمد كما باركت على الدابراميم .

٧٤- حفرت عبدالحن بن بشرسے روایت ہے انہوں نے کہا کو سی ایہ نے رسول اللہ است میں انہوں نے کہا کو سی ایہ نے رسول اللہ است ملیک وسلم ؛ یہ توہم جان چی بیر کہ آپ پر سلام کیے بیجینا ہے آپ ہیں یہ بنا بین کہ آپ بیر در در کیے پڑھیں ؟ آپ نے فرایا اس طرح کہو :

اللهم سل على محمد كما صليت على ال ابراهيم . اللته مبارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم .

ساے ۔ محدین عبدالمن بن بشرسے روایت ہے انہوںنے کہا کہ رسول الله صلی اللہ

علیروسلم سے عرض کی ہیں آپ پر صلوۃ وسلام بڑ سے کا حکم دیا گیاہے ہیں آپ پر سلام جیجن از ہم کو معلوم ہے ہی لیکن ہم آپ پر درود کیے پڑھیں تواتپ نے فرمایا اسے کہو:

اللهد صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم. اللهد مارك على على ال ابراهيم -

م كـ حزت معيدين المسبب سے روايت ہے آپ نے فرمايا:

ما من دعوۃ لا بصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم قبلها الاکانت معلقۃ بین السماء والارض - (جس دعاکے شروع بیر مصطفیٰ کریم صلی الشر علیہ وسلم بر درود نہ بڑھا جائے تو وہ دعا آسان دزین کے درمیان معلق دہتی ہے۔ کے حضرت عبداللہ بن مباکس رضی السُّر لمنہ نے فرایا:

سوائ نی کریم صل الله علیه وسلم کے کمی شخص بر ورو د نه برصو ، بال البته مسلمان مرد اورمسلمان عور توں کے لئے استخفار اور دعا کی حبائے .

ا کے حصرت جعفر بن برقان روایت کرتے بیں کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک فرمان جاری فرمایا کر آج کل کچے لوگوں نے آخرت کے کا موں سے د نباحاصل کرنے کا طریقے اختیار کیا ہے اور قصہ کو لوگوں نے یہ بدعت نکالی ہے کہ بادشا ہوں اور امراء کے لئے دُرود پڑھتے ہیں جو کہ صرف بنی کریم صلی النہ علیہ وسلم کے لئے ہے جس دقت میرا پیچم تہا رہے پاس ہنچے ان کو پیم دے دو کہ سلوۃ صرف انبیا ، کرا علیم اسلام کے لیے ہوئی جا ہئے باتی عام سلما فرں کے لئے دعا اور اسس کے سو جوکو گ بجی ہے اس کے لئے دعا کرو۔

22 - حصرت جابر بن عبدالله رصن الله عندسے روایت ہے کہ ایک عورت می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماضر ہوئی ادر عرص کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ سم مجدیراورمیرے فادند بریمت مجیبی توات صلی الته علیه دسلم نے فرایا:
صلی الله علیك وعلی زوجك (الله مجمد براور تیرے فاوند پر رحمت فرائ )

۸ کے دامام محد بن سیرین سے روایت ہے کہ وہ نما ز جنازہ میں چھوٹے بچ کے لئے
وہی دما واستعما یہ جسے تھے بوکہ بڑے کے لیے پڑھا جا تا ہے۔ جب ان سے
کہا گیا کہ اگر جیاسی بچ کے گئ و نہ بول ؟ یعنی کیا چھر بھی اسی طرح و ما پڑھی جا میگی 
قوائی نے فرایا:

کرنبی اکرم صل اللہ طلیم کے سب ان کے اگلوں ور کچیلوں کے گن ہ مجنش دیے مباتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ور یح دیا گیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھاکریں

24-قاسم بن محدس روايت بي آب فرمات تع :

آدمی کے نئے مستحب ہے کہ تلبیہ (احزام کے موقع پر) سے جب فارغ ہو تو چھر مصطفے کریم سلی انڈوللہ وسلم پر درودریے ۔

٠٨ حضرت على بن الى طالب رضى الله عند مدوايت ب آپ نے فراياكد:

حب متبادا گذرمسامدے موتونى اكرم صل الله عليه وسلم برورود بيرهو-

٨١ - حضرت عمر بن الخطاب رسى الشعند في زوايا:

حب تم دحج وعرو) کے سے آؤٹو بہت اللہ کے سات مجر د طواف مگاؤ اور مقام ابرا ہیم کے پاس دورکعت نمازاداکرو بھرتم صفال پہاڑی پر آگرایسی مجد کمڑے ہومباؤ جہاں سے تم کو بہت اللہ نظر آرہا ہو بھر سات مدد تنجیر پر کم داور مردو تنکیر پر کم مدو تنام بیان کروا ور بنی اکرم صل اللہ علیہ وسلم پر ورود شریعت پڑھوا ور اپنے لئے دعا مانگوا ور مردو بر میں اس طرح عمل کرو۔

۸۷ - مضرت سیدة النّساء فاظمة الزهراء رضی الله عنها نے فرمایا که رسول الله صل لله ملیه وسلم نے مجھے فرمایا جب تُرسعدیں واخل ہوتواس طرح کہو:

بسم الله والسلام على رسول الله . الله مصل على محمد وعلى ال

ا ورجب تو نمازسے فارغ بوكر والبس مبانے كے لئے سجدسے بابر تكلنے لگے تو اسى طرح برُده ماسوا ان الفاظ كے الله مدسه ل لنا ابواب مضلك .

مع ۸ میده فاطمة الزحرادرض الله عنها نے کہا کہ مجے رسول الله صل الله عليه وسلم نے ارشاد فرما باکد الے میری لخت مجرجب تومسیدیں ہوتو بردعا پڑھاکرو۔

بسم الله والسلام على رسول الله م اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد - اللهم اغذر لنا وارحمنا وافتح لنا ابواب رحمتك -

مم ٨ ايك اورسند ع بمي يمي الفاظ آپ سے مروى بي : (مثل عديث مابق)

۸۵ - سعیدبن ذی مدان نے کہا کہ میں نے ملقر سے پرچھا جب میں سجدیں واخل ہوں توکیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا کرو۔

صلی الله وملئکته علی محمد - السلام علیك ایسا البنی ورحمة الله وبرکاته ( النّداوراس کے فرضتے حضور میر در و رسیمیں - اے نبی کرم آپ ہر ملام اور اللّه کی رحمت اور برکات موں )

۸۷- بزیدبن ذی مدان نے کہا یس نے علقہ کو کہا اے ابوشیل! میں جب مسجد میں داخل موں توکیا کہوں توعلقہ نے کہا یہ کہا کرد:

صلى الله وملنكته على عمد السلام عليك ايما النبي ورحمة الله

٨٥- كافع سے روايت بے ك

حضرت عبداللہ بن الرسی الترور صفایر مین تجبیری کھنے کے بعد کہا کرتے تھے۔

لا اله الا الله وحد لا لا شد بك له وله الحدد وهوعلى لا شمر قد بد - بجر ش اكرم صل الدُ عليه وسلم بر درود برُ صحة بهركا في دير يم كور مدر برجة اوردعاكر تع رست - بجر مرده برجى ايسے بى كرتے -

۸۸- حضرت علقہ سے روایت ہے کہ حضرت ولید بن متب عبد سے ایک ون مملے حضرت عبد ایک ون مملے حضرت عبد ایک ون مملے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عنداللہ ایا اور کہا ، عید قریب آگئ ہے اس میں تکھیریں کیسے کہنی چاہئیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرایا :

جب تو نما ذخروع کرے تو تکمیر افتاح کہ اور اپنے رب کی محدکرا ور نب اکرم صل الشاملیہ وسلم پر در ورجیج مجرد عاکر اور تکبیر کہ کر ایسے ہی کر بھر تکبیر کہ اور اسی طرح ، محدوثنا ودرو و و دعا) کر بھر بحبیر کہ اور اسی طرح کر بھر قرائت کر اور تعبیر کہ کر رکوع کر مجر (دو سری رکوت کے لئے ) کھڑا ہوا و را انتہ کی محد بیان کر کے بنی اکرم صلی الشاعلیہ وسلم پر در و دیڑھ اور دعا کر بھر تیجیر کہ اوراسی طرح کر بھر تیجیر کہ اوراسی طرح کر بھر رکوع کر۔

توحضرت مذیفہ اور ابوموسیٰ اشعری رضی التّدعنہما نے فرمایا کہ ابوعب دالرممٰن (ابن سعود) رضی التّدعمنہ نے سیج فرمایا ہے۔

٨٩- مشام سے اس طرح روایت ہے : کر میر تکبیر کب اور رکوع کر۔

توحفرت مذیفه وابوس استوی رض الترعنبان فرایا که ابوعبدالر من فرایا که ابوعبدالر من فرایا که ابوعبدالر من فرایا که ابوعبدالر من فرایا که این مناب است

نوط : دوسری کست بس بیل روایت بی دوزا نر تحبیرون کا بیان تقاجبکه اس میں ایک اوربین تین تکیرات زوا ندکا ذکر ہے ، جیساکہ احناف کا خرب ہے دمتر تیم ،

9- عبدالتربن الو بحرف كهاكهم خيف (مقام من بى) ميں تصاور مهار صماتھ عبدالتربن الومت تھے ۔ انہوں نے التر تقال كر حمدو ثنا كے بعد نبى اكرم صلى للتر عليه وسلم بر درود بيڑھا اور دعائيں مائكيں مير كھڑے ہوكر فناز بيٹھى .

19- امام شعبى نے فرایا :

فاذ جنازہ میں بہل تجبیر کے بعداللہ جل محدہ کی ثناداور دوسری تنجیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ وسلم پر درود شریعیت تبسری تنجیر کے بعد میت کے لیے دعا اور چی تھی بحبیر کے بعد سلام بھیر نا جا ہیئے۔

94\_ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماذ جنازہ میں تکجیر کہتے اور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم بردرود برصتے بھر یہ دعا ما تکتے:

اللّٰهم بارك نيك وصل عليك واغ ضول له واورد لا حوض نبيك صلى الله عليه وسلمه .

سا ۹۔ حضرت ابوسعیدسے روایت ہے کہ حضرت ابوہ ربیرہ رضی اللہ عنسے بوچھاگی کہ ہم مناز جنازہ کسے پڑھیں تو آپ نے بڑایا۔ اللہ کی قسم میں تجھ کو بتا تا ہوں۔
کیونکہ میں دوسروں سے اس کو زبارہ حا نتا ہوں محیر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو و پڑھتا ہوں اور اس تعیسری تکبیر کے بعدیہ کہتا ہوں :

یا اللہ ایہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری تو حیدا در تیرے بیا دے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا تھا اور تُواس کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ ! آگر یہ نکے ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرا اور اگر یہ خطاکارہے تو اس کی خطائیں معاف فرا ۔ اے اللہ ! ہم کو اس غم کے اجرسے محروم مذرکھ اور اس کے بعدیم کو فقنہ میں جثلان فرا ۔

م ٩- مضرت ا برالعالية آيت كربير ان الله وملككنه يصلون على النبى كتغيير

یں کہا اللہ کی صلوۃ یہ ہے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ دسلم کی ثناء و تعربیت بیان کرن ب اور فرست و کا ورود برہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وعا مانگئے ہیں۔ 90۔ حضرت سعید بن المسیب نے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عند سے روابت کی ہے کہ نماز جنازہ ہیں طریقہ یہ ہے کہ فاتحۃ امکت بیٹے ہے میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیٹے اور بھیران سے فارغ ہوکرمیت کے لئے فلوم سے دگا مائنگے اور صرف ایک مرتب ہی بیٹے ہور می آہستہ سے سلام بھیرے۔ مائنگے اور صرف ایک مرتب ہی بیٹے ہور می آہستہ سے سلام بھیرے۔

99۔ امام ضحاک رحمۃ انڈ علیہ ..... بذکورہ آیت کی تعنیر میں فرماتے ہیں الٹندکی صلوق آپ صل انٹرعلیہ وسلم پر رحمت کا لمہ کا مزولِ متوا تزا ورفرشتوں کا آپ پرصلوٰۃ بلندی درجات وقرب کے ہے وعاکر ناہے ۔

امام منحاک رحمة الترعليد نے آيت گريد : هدالذى يصلى عليكم وملئكته كرتسبر بين فرمايا - التدكي مومنوں پرصلاة ان كى مغفرت وكبشش ب اور فرشتوں كي صلاة ان كى صلاة ان كے دارين كي عزت كے لئے) وعاہے -

9A\_ حضرت عبدالترین دینار فراتے ہیں کہ میں نے معفرت عبداللہ بن عمرض للرعنها کا میں اللہ میں کہ دیکھا کہ:

یقف علی قربرالنبی صلی الله علیه وسلم ویصلی علی المنبی والی بکی وعمد د نبی اکرم صلی الله علی و الی بکی وعمد د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی قبر منور کے قریب کھڑے ہیں اور منی اکرم میل الله علیه وسلم اور حضرت ابو بجر وحضرت عمر رضی الله عنها بر در و و وسلام بیم یا رہے ہیں )

99 حضرت عبدالله بن دينار فرات بي :

میں نے حضرت عبداللہ بن عرکود میکھاجب وہ سفرسے لوٹنے توسید نبوی میں داخل ہوتے اور کہنے السلام علی ابی بکس

وعلیا بی (اے اللہ کے رسول تم پرسلام ہواور ابو بکرا درمیرے باب پر سلام ہو)

٥٠١- مفرت نافع سے روایت ہے آب فراتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عروض الله عنها جب بھی سفرسے آتے تھے تو مسجد میں واخل ہوتے پھر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ک قبر منور پر ماضر ہو کرع وض کرتے: السلام علیك بارسول الله ، السلام علیك باا با بحی السلام علیك ما ابتاء - (اے اللہ کے رسول آپ پرسلام ہو - اے ابر بحراآپ پرسلام ہو۔ اے میرے (باب عمر) آپ پرسلام ہو ( رضی الله عنها)

ا ا۔ حضرت نانع سے روایت ہے :

حصرت عبدالله بعمسرينى الته عذجب بجى سفرسے تشريف لاتے تومسجد بنوى ميں دوركعت نما ذاداكرتے پھر نب اكرم صلى الله عليه وسلم كى بارگاہ بےكس بناد ميں ماضر ہوتے :

ننم یا تی السنبی صلی الله علیه وسلم فیضع بیده الیمین علی فتبرالبنی ویست در النمین علی فتبرالبنی ویست برالقبلة دشم بیسلدعلی البنی مشم ملی ای بکر وعسی الله علیه البارگاه نبوت میں حاضر بوت اور آپ صلی النه علیه وسلم کی قبرالم بریدا پنا وایال باتھ رکھتے اور قبل شریعت کی طرف بیشت کرتے پھر نبی اکرم صل النه علیه وسلم کوسلام کہتے ہم رسی تا صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی النه عنها کوسلام کہتے )

۱۰۲ - جناب منبر بن وہب سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت کوب مطرت عائشہ صلی التوالية وسلم صديقة رضی التوالية وسلم التوالية وسلم کامبارک ذکر خروع موا توکعب نے کہا:

ہر طلوع فجر کے وقت ستر سزار فرشتے آپ کی مدست اقدس میں ما ضرب وکر قبرا نورکا

طواف کر لیتے ہیں اور اپنے نورانی بدوں کوقرانور پر طنے (تبری امس کرتے) ہیں۔ اور در دو در اللم عرض کرتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو دا پس چلے جاتے ہیں اور اُن کی جب در در در انور کو گھیر لیتے ہیں اور این پر قبر مؤتر کے ساتھ تبری امس کرتے اور بلتے ہیں۔ اس طرح ستر ہزار دات کو اور ستر ہزار در کی کے ساتھ تبری امس کرتے اور بلتے ہیں۔ اس طرح ستر ہزار دات کو اور ستر ہزار در کی آپ ستر ہزار دو کی ایک میں انٹر ملیہ وسلم پر اس و تت میک درود و سلام پڑھتے رہیں گے جب میک کہ ایک ستر ہزار فرشتوں کے میں میدان مشریب تشریب المیشق نہیں ہمتی حتی کہ آپ ستر ہزار فرشتوں کے میں میدان مشریب تشریب لائیں گے۔

۱۰۱۳ - مصرت مجامد آیت کریمه وَ دُفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَ تَعْسِیری فراتے ہیں: میرے ذکر کے ساتھ اے محبوب تیرا ذکر میں موگا۔ جیسا کہ کلم شریف میں اشھ د ان لا الد الله الله الله داشهد ان محسد رسول الله -

مع • ا محضرت قتاده رصی الشرعنه اسی آیت کریم و وَ دُفَعُنَا لَکَ وَکُوکَ ) کی تغییری بنی اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے فوایا ، بنی اکرم صلی الشرعلیه وسلم سے روایت فرما تے ہیں آپ صلی الشرعلیه وسلم نے فوایا ، شروع عبودیت سے کروا وررسالت کا ذکر دومرے منبر مرکرد -معید ندکی :

ا شہد ان لا الده الا الله : وان محمد اعبد لا - پس يرعبوديت ہے ورسوله بر رسالت ہے - بيئ اس طرح کہا جائے عبد لا ورسوله دپہلے بد کا لفظ اور بعد میں دسولہ کا لفظ ہو تا بہائے -)

٥٠١ \_ حضرت نضال بن عبيد رضى الشعند سے روايت ہے كه:

رسول التُرصل الشُعليه وسلم نے ايک شخص کوديھا جو خازيں وعامانگ رہامقا۔ نه تواس نے الشرکی حمد وبزرگی جایان کی اور نہ ہی رسول الشُصل الشُعليہ وسلم پر ورود پڑھا تورسول الشُرصل التُرعليه وسلم نے فربابا کہ اسشُخص نے مبلدی کی ہے پیراس کو آپ نے بلایا اور فرایا: تم بیں سے جب بھی کوئی نماز پڑھے تو وہ اللّہ کی حمد و ثناء سے شروع کر سے پیر بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم بیر در ود پڑھے پھر جو جا ہو دعا ما تھو۔ ۱۹۰۱ - عبداللّہ بن الحارث سے روایت ہے کہ: ابوملیم معاذبن الحارث الانصاری القاری قنوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برد دُود پڑھاکرتے تھے ۔

نمت بالحنيب والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خيرا لخلق رحمة المعالمين مصطفاجان رحمت ببدلا كهول سلام

شرحارام

مفتى محرفان قادري



چامعها سلاميه لا ہور انجي بن اؤسک سوسائڻ له مور 5300354-5300354: 🕿

سبحان الله ما اجملک ما اکملک مااحسنک کتے مہر علی کتھے تیری ثنا، گتاخ اکس کتھے جا اڑیاں

## شرحاج سكمترال دى

لعت

عارف كال پيرسيدم مرعلى شاه كولر وى قدس سره العزيز

شارح محقق العصر مفتی محمد خان قادری

کاروان اسلام پبلی کیشنز جامعهاسلامیدلا ہور اپکی من ہاؤسٹک سوسائٹ (ٹھوکر نیاز بیک)لا ہور

0300-4407048/042-7580004/5300353-4

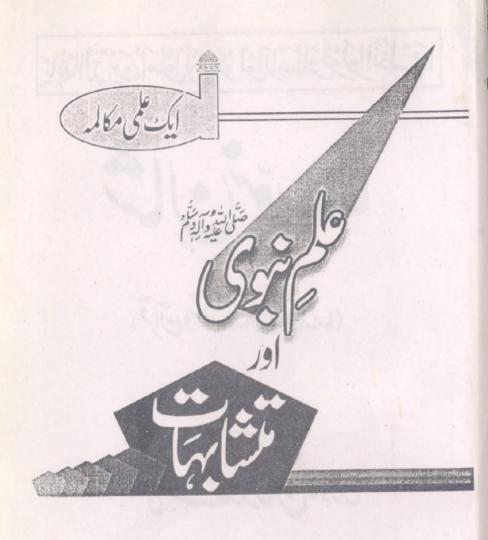

مُحَقَّقُ الْعَصَّ حِصْرَتَ مُولَدُنَا مُنْ مُحَقِّقُ الْعَصَّ حِصْرَتَ مُولَدُنَا مُنْ مُحَمِّدُ مِنْ اللهِ مُنْ مُحَمِّدُ مِنْ اللهِ مُنْ مُحَمِّدُ مِنْ اللهِ مُنْ مُحَمِّدُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُحَمِّدُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مُنْ مُحَمِّدُ مِنْ مُولِدُ مَنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعِمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعِمِّدُ مِنْ مُعِمِّدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعِمِّدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِدُ مُنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مُنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مُنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعِمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعِمِعُمُ مِنْ مُعْمِعُمُ مِنْ مُعِ

قادرى رضوتى مُنتخب *النج بخش و*رة الهو

يَا يَهُا الَّذِيْنَ امَنُولَ إِلَا تَعَقُولُوا الْخُلْئَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلُو النَّظْئَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

المال الموت

(قران وسُنت کی رونی میں)

تالیف ٔ مفتی می شرخان قادری

مركز تحقیقات اسلامیه ٥ لامور

## اميركاركان النيالان الميركاركان النيالان الميركاركان النيالان الميركاركان الميركاركان الميركاركان الميركاركان الميركان الميركان

- شب قدراوراسكى فضليت امام احدرضا محبت قاطع بدعات اسلام اورتصورر تول ياك \_ بركات محافل عي وي كيول؟ الملام اوراحر ام والدين \_ زوال امت كاازاله كيد؟ الدين مصطفى الله جنتي بين المي قرب مصطفى على يكي اساس ايمان عبت البي انسنوى الله كامقام المادي □ وسعت علم نبوي م نخ نظر آعم اسلام اوراحر ام نبوت و قرآني الفاظ كر مح مفاجيم اسلام اور خدمت خلق المرساورو نظام حکومت نبوی \_ كيااولياءاللهاوربت ايك بي الفنيات درودوسلام \_ پارسول الله على كهناايمان ماشرك النبوت علية اسلام اورالصال أواب تفيرسورة الضحى والمنشرح -منهاج المنطق المار داؤيت \_ متصداع کاف - تفيرسورة الكوثر ايمان والدين مصطفي - تفيرسورة القدر このでは から المازات معطف المت اورعام ن دروسول الله كا ما مرى عصمت انبياء روح ایمان، محبت نبوی می ایمان محبت نبوی می ایمان می ایمان می اور متشابهات می اور متشابهات 🗸 🗖 صحابه کی وسیتیں ارفعت ذكرنوي المراح نبوى **BELOVED PROPHET (SAW)** 

**Perform Many Nikkahs?** 

معارف الاحكام ترجمه فآوي رضوبه جلد پنجم ترجمه فآوي رضوبه جلد ششم ترجمه فآوي رضوبه جلد مفتم ترجمه فآوي رضوبه جلد مهتم ترجمه فآوي رضوبي جلددتهم 🗖 فناوي رضوية جلد كيماردم ترجمه فآوي جلد مانزدهم ترجمهافعة اللمعات جلدشش ترجمافعة اللعات جلدمقتم صحابهاورمحافل نعت □ صحابہ كے معمولات علم نبوي أورمنافقين تصفور رمضان کیے گرارتے ہیں؟ مدره ترى راه گزر منهاج اصول الفقه 母に見りらう ملك صديق اكبره عشق رئوا مرح المرضا تفرخداسيده عليم ككر السلام اورتحديدازواج المام على مجفى كالقور قضائل تعلين حضور

□ かららいるかんでしてい صفور على كآباء كى شانيں الدين مطفي كازنده موكرايمان لانا العلاء تجدك نام اجم پيغام م بنوی الله کی خوشبو الكامك مينكلواناجازي؟ क्रिंगित ग्रिंगित गर्म اسبرسولول سےاعلی مدانی الصحابهاور بوسهم نبوي 🗈 محبت اوراطاعت نبوي علي النعل باك حضور المعلقة صحابهاورعلم نبوي المام احمد صااور مسلفة نوت على 🗖 قعیده برده پراعتراضات کاجوا تخاب كى شرعى حيثيت علم نبوي اوراموردنا معراج ميك فدا = محافل ميلا داورشاه اربل 🗆 حفور على كى رضاعي مائيس الركروزه يرشري وعيدي □ عورت كالمامت كامثلة عورت كى كتابت كاسئله

حضور الله متعدد تكاح كيول فرماع؟ الشيخ اجتريكيان واين؟ - محفل ميلا ديراعتر اضات كاعلمي محاسبه ت تنهول من بن گياسراياحضور الله كا المازمين خشوع وخضوع كيسے حاصل كيا جائے؟ الله الله حضور كي اتيل ايك بزارا حاديث كالمجوع وريث شرك يراعتراضات كي حقيقت - وسوالله يحيم ل ورك فوائي كالمتير مسلم و \_ ميلا دالني اورشيخ ابوالخطاب ابن دحيه - صفور كوالدين كبارك من الماف كالمرب مثاقان جمال نبوي كالمناقات جذب متى احوال وآ ثار مولا ناعبدالحي كلهنوي تفسيركبير (آخرى بائيس ورتون كاترحمه) والدين مصطفي عليه كيار بين صحيح عقيده - بدر کے قید یوں کے بارے میں حضور کا فیصلہ خطانہیں الفاظ كي مفاجيم تحريك تحفظنامون رسالت كى تارىخى كامياني - حضور على ك ظاہراورباطن ير فضلے

منهاج النحو